# اسلامی قانون ارتداد



واكثر تنزيل الرهمن

ئانع كرة،

مركزي انجُمن خُدّام ُ القُرآن الاهور

# اسلام كا قانون ارتداد

فالبوس

واكثر تنزيل الرحيل



شالَع كروه:

مركزي انجمن خدام القرآن لاهور

36\_ك ما ذل نا و ك الديمور فون:03-5869501

نام كتاب اسلامي قانون ارتداد المساول (اكت ا ۲۰۰ م) المساول (اكت ا ۲۰۰ م) المسلوم كتبه مركزى المجمن خدام القرآن المسلوم كتبه مركزى المجمن خدام القرآن مقام اشاعت مطبع مطبع مسلوم ملاحد ملاحد مسلوم كالمسلوم كالمسل

# فهرست مندرجات

|             | عدرب                                | _          | R                                      |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ۳۸          | اعتقادى اورقولى ارتداد كافرق        | ۵          | مقدمه مؤلف                             |
| ۳۸          | ارتدادفعلی                          | 1+         | مرتد کے احکام: اسلامی قانون میں        |
| 779         |                                     |            | باب : ١ارتداد كمعنى ومفهوم             |
| 1~9         | ارتداد کا ثبوت                      |            | ارتداد كے لغوى معنى                    |
| M           | باب : ريار تداوك اثرات وسائح        | 10         | ارتدادقر آن پاک میں                    |
|             | مرتد کی ذات ہے متعلق احکام          | <b>r</b> • | ارتدادسنت نبوی میں                     |
| ام :        | مِرِيَّدَ کَاسِزا                   | rr         | ارتد ادفقه میں                         |
| ای          | قُلَ                                | ۲۵         | باپ: ۴ شرائطار تداد                    |
| rr          | جر مانه ما تاوان                    | ۲۸         | ننچ <sub>ە</sub> قگر                   |
| ۳۳          | مريدكي تهزااورقر آن كريم            |            | ا کراه کی تعریف                        |
| ۲2          | ایک اور دلیل                        | M          | اكراه كي قتمين                         |
| ۵۱          | حدیث میں مرتد کی سزا                | ۳۱         | اكراونام                               |
|             | عورت کاار تداداوراس کی سزا (حدیث کی | ٣٢         | اكراه ناقص                             |
| <b>∆</b> ∠. | ٔ روشنی میں )                       | ۳۲         | شرا نطا کراه                           |
| ۵۸          | خلافت راشده کے نظائر                | 77         | نتيجه فكر                              |
| · 4r.       | ابماعامت                            | ٣٣         | وپاپ : ۳موجبات ارتداد                  |
|             | عورت کے سزا کے بارے میں مختلف       | سوسو       | ارتد ادِاعقادی                         |
| 45          | نقطة بائے نظر                       | 2          | قول میں ارتداد                         |
| YI"         | بچه کاار تد اداور سز ا              |            |                                        |
| 46          | ارتد اداورتوبه                      |            | امهات المومنين خلفاءاربعة اورصحابه رضي |
| ٩b          | طلب توبه اورحنفي نمربب              | 72         | التدعم كوبرا بهلا كهنا                 |
| ۲۲,         | ماککی ندبہب                         | 24         | كفراورقل                               |
|             |                                     |            |                                        |

| ۸•         | استثناء                             | 44          | شافعی ندبب                       |
|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| ۸٠         | يا كستان كارائج الوقت قانون         | ¥           | عنبلی نه <i>ب</i> ب              |
| ۸í         | مرتد کے مال ہے متعلق احکام          | 44          | شيعى ندبهب                       |
| ۸۲         |                                     |             | مرتد کی سزائے قل کے بارے میں     |
|            | مرتد کی میراث                       |             | جديد نقطه ُ نظر                  |
| ٧.٣        | اتمداد بعدكا نقط نظر                |             | ىپلى عبارت                       |
| ۸۵         | شيعداماميه                          |             | دوسرى عبارت                      |
| ۲۸         | فا هربي                             | <b>'</b> _4 | تيسر کی عبارت                    |
| ۸4         | يا كستاتى قانون                     | ۲۳          | نوبه کااظهاراوراس کااثر          |
| ۷۷         | نج. بي                              | ۲۳          | مربدادرج بير                     |
| ۸۸         | مربد کاحق ولایت                     | 40          | ر<br>ارید اداورخ نکاح            |
| ۸٩         | مرید کی ذات ہے متعلق چند دیگرا دکام | ۷٣          | ارتداد كااثر نكاح ير             |
| ۸9         | مرتد کے قرض کا مسئلہ                |             | قديم نقطه نظر                    |
| 9+         | مرند كاارتكاب جنايت (جرم)           |             | شو ہر کا ترک اسلام               |
| 9+         | مرتدكي اولاد كے متعلق احكام         |             | ز دجه کاترک اسلام                |
|            | ضميم تكفير ك اصول: ازمولا نامفتي    | 4           | ارتداد كااثر مهرونفقه ير         |
| 92         | م شفع "                             |             | تفریق کی نوعیت                   |
| 92         | ایمان دار مداد کی تعریف             |             | ارتداد زوجہ کے بارے میں احتاف کے |
| 94         | تنييه                               |             | اقوال                            |
| <b> ++</b> | ایک شبه کاجواب                      |             | نعج فكر                          |
| ٠۵         | تتبيه                               |             | مالکی مسلک                       |
| ٠,         | -<br>سنیهه ضروری                    |             | شافعی مسلک                       |
| ٠٨         | حواثى                               | ۸+          | مهان کست<br>منبلیه کامسلک        |
|            |                                     |             |                                  |

1.

#### مقدمه

۱۹۲۸ء میں سپریم کورٹ پاکتان کے ایک فاضل مسلمان جے سے مختگو کے دوران یہ معلوم ہو کر جھے ایک گونہ جرت ہوئی کہ دواسلام میں ارتداد کی سزائے قتل کودرست نہیں سجھے الآیہ کہ دو مرتد بعنادت کے جرم کامر تکب ہوا ہو۔ ساتھ بی محصے یہ بھی معلوم ہوا کہ موصوف اس موضوع پر کوئی کما پچہ لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں ان سے میری پھر ملا قات ہوئی۔ جب بیس نے ان سے کما پچہ کہ بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مواد تو جمع کر لیا ہے مگر تر تیب اور اخذ بارے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے پاکستان کے ایک ممتاز عالم دین کا بھی نام لیا (جن کا نام ظاہر کرنا میں مناسب نہیں سجھتا) کہ دو بھی ان کے خیال سے متنق ہیں۔

ای دوران مجھے سندھ ساگراکیڈ می لاہور سے شائع شدہ ایک کتاب "احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت " دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کتاب کے صفحہ ۵۱ پر ایک سرخی تھی" مرتد کی سزابغاوت کی بناء پر ہے"۔ (۱)

بعض مواقع پر الی ہاتیں بھی میرے کانوں نے سنیں اور الی تحریب میری نظروں سے گزریں جن میں بعض بدی قرآنی احکام اور سزاؤں کے ہارے میں یہ فظاہر کیا گیا تھا کہ وہ عرب کے مخصوص ماحول کے لئے تعیں۔ یہ شاید ان حضرات کی عدم واقنیت کے سبب تھا۔ غرض ان تمام وجوہ کے سبب میں نے اگست ۱۹۷۰ء میں تیر کیا کہ ارتداد کے موضوع پر ایک کتاب مرتب کروں۔ الحمد للد کہ دو سری معروفیات کے علی الرغم ڈیڑھ سال کی مت میں اس کتاب سے فارغ ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) اس غلط نفطهٔ نظر کا تفصیل جائزہ متن کتاب میں "مرتہ کی سزا" کی بحث کے علمن میں کیا گیا ہو- (ملاحظہ ہو کتاب بدا)

یہ کتاب اسلامی قانون میں مرتد کی سزا' مالی تصرفات پرپابندی' و صبت و میراث سے محروی اور اس کی اولاد کے بارے میں متعلقہ احکام پر مشتل ہے۔ یہ احکام قرآن و صدیث اور چھ اسلامی فقهی مکاتیب حفیہ' مالکیہ' شافعیہ' حنباییہ' ظاہریہ اور شیعہ جعفریہ کی متند کتابوں سے اخذ کئے گئے ہیں۔

اس کتاب میں سب ہے پہلے ارتداد کے لغوی اور شرعی معنی کو قرآن 'صدیث اور متند کتب فقہ کی عبارتوں کے ذریعہ مشخص کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ارتداو کی شرائط (۱) بلوغ '(۲) عقل اور (۳) اختیار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد بحث کی گئی ہے۔ ارتداد قول 'فعل یا ترک فعل ہے کیوں کر وجود میں آتا ہے؟ اس کے بعد ارتداد کے اثرات اور نتائج سے بحث کی گئی ہے۔ یہ اثرات و نتائج مرتد کی ذات 'مال اور اولاد سے متعلق ہیں۔ موجودہ و وریس اجمیت کے اعتبار سے مرتد کی ذات سے متعلق احکام اور بالخصوص "مرتد کی سزائے قتل "کے بارے میں مفصل گفتگو کی شہے۔

شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور کتاب "ججۃ اللہ البالغہ" میں لکھاہے کہ ارتداداس قول سے خابت ہوتا ہے جو اللہ تعالی 'یا رسولوں کی نفی یا کسی رسول کی تکذیب پر دلالت کرے یا وہ ایسافعل ہوجس ہے دین کے ساتھ صراحتا استہزاء مقصود ہو۔ اس طرح ضروریات دین کے انکار سے بھی ارتداد خابت ہوتا ہے۔ امام غزال نے اپنی کتاب "فیصل التفرقة بین الاسلام و الکافر" میں تو یمال تک لکھا ہے کہ ضروریات دین (قطعی امور دین) میں تاویل بھی موجب کفرہے۔

مرتدی سزائے قل کے معاملے میں آنخضرت ما کے زمانے سے لے کرعمد عاضر تک تمام ائمہ مجتدین اور علاءِ شریعت کا تفاق رائے پایاجا تاہے 'لیکن ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا میک قلیل التعد او مغرب زدہ گروہ احادیث نبوی 'آٹارِ صحابہ ' ائمہ مجتدین کی آراء اور چودہ سوسالہ تعال کے علی الرغم مرتد کی سزائے قل کوجائز نہیں سجھتا۔ اس کے نزدیک ﴿ لاَ اِنْحُواهُ فِی الدِّیْنِ ﴾ "دین کے معاملے میں کوئی جر نسی "کامنہوم یہ ہے کہ کوئی چاہے تو دین اسلام کی طرف آئے اور کوئی چاہے تو
اس سے پلٹ جائے۔ راقم الحروف کی رائے میں بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ
اسلام میں کسی فیرمسلم پر یہ جرنسیں ہے کہ اسلام قبول کرے "کین (اور یہ لیکن
بہت بڑا ہے) ایک اسلام کا حلقہ بگوش ہونے کے بعد اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ
اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دو سرا دین اختیار کرے یا
سرے سے بے دین اور لحمد ہو جائے۔ چنانچہ ار بداد (دین اسلام سے پلٹ جائے)
کے جرم میں حد قائم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مرتد حرمت دین کی جنگ اور بے عزتی
کے جرم میں جد قائم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مرتد حرمت دین کی جنگ اور بے عزتی
ضروری ہوجاتا ہے ورنہ اس لئے دین اسلام کو چھو ڈنے والے پر سخت سزا کا قائم کرنا
ضروری ہوجاتا ہے ورنہ اس سے دین کی جنگ اور بے حرمتی کادروا ذہ چوبٹ کھل
حائے گا۔

الله تعالی اور اس کے محبوب رسول کو مطلوب اور منظوریہ ہے کہ دین اسلام ایک مسلمان کے دل ہیں اس طرح رائخ ہوجائے جس طرح کوئی جبلی امریا تقاضہ ہوا کرتا ہے۔ آیت قرآنی ﴿ وَطَعَنُوْ اَفِیْ دِیْنِکُمْ ﴾"انہوں نے تھارے دین (اسلام) میں عیب نکالا" کے مصداق ایک مرتہ ند بب اسلام میں عیب جوئی 'استہزاء اور اہانت کے جرم کامر تکب ہو تاہے۔

اس سزا کابنیادی فلفہ بیہ ہے کہ اسلام اپنے اپنے والوں کے لئے فرہب کی بنیاد پر ریاست کی تفکیل کرتا ہے۔ اس کے سیاس و ساتی دائرہ میں اسلام کو ایک مرکزی نقطے اور محور کی حیثیت حاصل ہے جس کے گرد اس ریاست کی ساری سرگر میاں گھومتی ہیں۔ وہ اپنی حدود مملکت میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف اسلام سے پھرجانے پر سزائے موت کا حکم نافذ کرتا ہے 'کیوں کہ اس کے نزویک ایمان کے بعد ایک مرتد محض بنیادی نظریے 'فظامِ حیات اور لائحہ عمل کی نفی کرتا ہے جس پر ریاست کی تفکیل عمل میں آئی ہے۔ اسلام ارتداد کو اپنی سیاست شرعی میں ایک زبردست فتنہ قرار دیتا ہے اور اس فتنہ کاسد باب سزائے موت کے ذریعے میں ایک زبردست فتنہ قرار دیتا ہے اور اس فتنہ کاسد باب سزائے موت کے ذریعے

کرنے کا علان کرتا ہے۔ اگر ما ہرین قانون و سیاست عمد حاضر ہیں اسٹیٹ کے اس بنیاری حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہر شہری کے لئے مملکت کے اجزائے ترکیلی ہے وہ اس کو جرم قرار دے کراس کے لئے جس دوام یا موت کی سزا تجویز کر سکتی ہے ، تو یہ ما ہرین قانون آخر اس بات پر کیوں معترض ہیں کہ اسلام اپنی قائم کردہ ریاست کی حدود ہیں رہنے والے کی مسلم کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اسپنے دین ہے پھر جائے یا وہاں رہنے ہوئے کوئی دو سرا دین اختیار کرلے ، بالخصوص جب کہ اس اسٹیٹ کی بنیاد ہی دین اسلام پر ہو۔ وہ مغربی ممالک جو اپنے آپ کو انتمائی ترتی یا فتہ جمہوریت پند اور انسانی آزادی کا علمبردار کہلاتے ہیں اگر شہری اور غیر شہری والے اور اجاب (Aliens) کے در میان شہری حقوق و تعزیرات کے سلسلہ ہیں والے اور اجاب (Aliens) کے در میان شہری حقوق و تعزیرات کے سلسلہ ہیں مختلف قو انین کا طلاق کرتے ہیں اور اس تفریق و اختیا نہ کو جائز قرار دیتے ہیں تو اگر اسلام اپنی مسلم قوم کے افراد یا اسلام سے پلٹ جانے والے افراد کے لئے اختلاف عقید و کی بنیاد پر مختلف قانونی سانچے رکھتا ہے تو انہیں یہ بات کیوں محکلی ہے ؟

ایک زمانہ تھا کہ اسلامی قانون اور اصولِ قانون سے ساری ونیائے روشی
عاصل کی تھی اور آج جب کہ مسلمانانِ عالم مظوب و مقبور جیں اور بسالِ سیاست پر
ایک پنے ہوئے ہرے کی حیثیت رکھتے جیں ' تو ان کے قانون اور اصولِ قانون پر
ب سرویا اعتراضات کئے جا رہے جیں۔ حیف ہے کہ ان معترضین جی مغرب زوہ
مسلمان بھی کمی سے پیچے نہیں جیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمان قوم نے اپنے دین کے
مسلمان بھی کمی سے پیچے نہیں جیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمان قوم نے اپنے دین کے
مسلمان بھی کمی سے پیچے نہیں جی بات یہ ہے کہ مسلمان قوم نے اپنے دین کے
مسلمان بھی کمی سے پیچے نہیں جی بات یہ ہے کہ مسلمان قوم نے اپنے دین کے
مسلم کو اس دینی جذبہ اور سلامتی فکر سے حاصل کرناچھو ژدیا جو ایک زمانہ جی
اس کا طرو اختیاز تھا ' اس لئے انہیں بے علی ' جمالت ' نادانی اور احساسِ کمتری کے
سب دو سروں کے شکریزے اپنے دامن کے موتیوں سے زیادہ قیتی نظر آتے ہیں۔
علامہ اقبال نے شاید اس کے کما تھا ۔

وائے ناکای متائِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

مجھے بقین ہے کہ میں اس کتاب کے ذریعے اسلام اور ارتداد کے در میان خط امتیاز کھینے میں کامیاب ہوگیا ہوں' اور موجودہ پر فتن دَور میں جن جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی زبان و تقلم ہے دبئی تعلیمات ہے ناوا تغیت کے سبب' قطعی اور بد کی امور دین کے بارے میں قابل گرفت کلمات سرزد ہوئے ہیں' ان شاء اللہ اس کتاب کا مطالعہ انہیں مختاط بنادے گا۔ یہ اس کتاب کی تالیف کا اصل مقصد ہے۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلاَّ بِاللَّهِ

ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن کیم جنوری ۱۹۷۲ء

# مرتدكے احكام

# اسلامي قانون ميس

ار تداد کے معنی و منہوم اور اس کے شرعی نتائج پر مختلو کرنے سے پہلے یہ تھین کرنا ضروری ہے کہ مسلمان کے کہتے ہیں؟

#### مسلمان كى تعريف

ابو حنیفہ ٹانی امیر کاتب بن امیر عمر العمید الفار ابی الانقائی نے شرح اصول البزدوی (مخلوطہ) (۱) میں فخر الاسلام علامہ بزدوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان کی تین انواع ہیں: (۱) ظاہری مسلمان (۲) حکمی مسلمان (۳) حقیقی مسلمان اندوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ :

- (۱) و و فض " طاہری مسلمان " ہے جس کی زبان پر کلمہ اسلام (اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدُ اَرَّ سُوْلُ اللهِ عامت کے اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدُ ارَّ سُولُ اللهِ عامت کے ساتھ ال کر نماز پر حتا ہے 'اس امرے قطع نظر کہ اس کے اعتقاد کی حقیقت سے واقفیت ہو۔
- (۲) وہ فخص " تکمی مسلمان" ہے جو آپ مسلمان والدین کی تبعیت بیں ہونے کے سبب مسلمان قرار پائے ' بلالحاظ اس امرے کہ اس فخص کی ذبان پر کلمتہ اسلام رالاً إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مُعَمَّدٌ رَّ سُوْلُ اللَّهِ) کا قرار پایا جائے۔ اور
- (۳) وہ مخص "حقیقی مسلمان" ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ جیسی ان کی حقیقت ہے ' جان لیا ہو اور زسل وانبیاء کو جیسی کہ ان کی حقیقت ہے ' جان لیا ہو اور ار کانِ اسلام کو جیسی کہ ان کی حقیقت

ہے 'جان لیا ہو'جن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا' اللہ تعالی کی جانب سے خیرو شر کا ہونا اور تمام ارکانِ اسلام کا ہونا اور تمام ارکانِ اسلام کا ہونا اور تمام ارکانِ اسلام کا اعتقاد و اقرار شامل ہے۔

مندرجہ بالا تعربیات سے بآسانی ہد نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ہرمسلمان خواہ وہ ظاہری ہویا تھی اس وقت تک مسلمان قرار پائے گاجب تک اس کا حقیقی مسلمان نہ ہونا ثابت نہ ہوجائے۔

حضور من المجالی حدیث مبارک ایمان واسلام سے متعلق جوبات ابت ہوتی ہے وہ سے کہ ایمان نام ہے پانچ عقائد کا: (۱) ایمان باللہ تعالی (۲) ایمان بالرسل (۳) ایمان نام ہے پانچ عقائد کا: (۱) ایمان باللہ تلہ (۳) ایمان باللہ تلہ (۳) ایمان بالکتب اور (۵) ایمان بالا تحرت ور اسلام نام ہے پانچ ارکان کا: (۱) شماد تیس (۲) نماز (۳) زکوۃ (۳) روز ور مضان اور (۵) جج - چنانچہ ہر وہ مخص جو اِن عقائد وار کان کا معتقد اور اقراری ہو وہ مسلمان کملائے گا کیکن ضروری ہے کہ وہ اعتقاد اور اقدار اس حقیقت کے مطابق ہو جو کتاب اور شنت رسول اللہ سے خاہرہے۔

جسٹس سرامیر علی کی کتاب جامع الاحکام فی فقد الاسلام میں مسلمان کی تعریف بایں الفاظ کی گئی ہے کہ ہروہ فض جو خداکی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ التی ہے کہ ہروہ مسلمان ہے۔ یہ تعریف پاک وہند کی اعلیٰ عدالتوں کے متعدد فیصلوں میں پند کی گئی ہے۔ چنانچہ عدالت عالیہ سندھ وبلوچستان کے بچم مسئر جسٹس امداد علی آغانے ایک حالیہ مقدمہ مسزعائشہ قرایش بنام حشمت الله مندرجہ نی ایل ڈی کراچی شارود سمبر ۱۹۷۲ء میں کا کھاہے کہ:

"مسلمان ہو جانے کے لئے اسلام کی تمام متشد کتابیں اس پر مثنق ہیں کہ اگر ایک مخص اللہ کی وحد انیت پر بقین رکھتاہے اور محمد ماڑ پیلا کو اس کا نبی ہو نالمانا ہے اور خود کو مسلمان کتاہے تو وہ مسلمان ہو جاتاہے"۔ مسلمان کی بھی تعریف ۱۹۵۹ء میں جج عد الت عالیہ مغربی پاکستان جناب جسٹس محود نے بمقد مد عطیہ وارث بنام سلطان احمد خال (مندرجہ لی ایل ڈی 1909ء طابور مندرجہ لی ایل ڈی 1909ء طابور مند ۲۰۵ بر صغی ۲۰۹ کی تقی ۔ اگرچہ یہ تعریف اصولی طور پر منج ہے لیکن کمال یہ وضاحت ضروری ہے کہ مصرت محمد مصطفیٰ منتظام کی رسالت کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ان تمام مسلمہ اور بدیمی صدا قتول کا عتراف واقرار کیا جائے جو قرآن پاک اور شدت متواترہ کے ذریعے ہم تک پنجی ہیں اور جن پر آمت مسلمہ کا جماع ہے۔

ہمارے فقماء نے دین کی ان مسلمہ بدیمی صداقتوں کے لئے "ضروریات
دین" (Essentials of Islam) کی اصطلاح استعال کی ہے جن کا مصداق
اسلام کے وہ تمام بیتی اور بدیمی عقائد عبادات اور احکام ہیں جن سے اسلام
عبارت ہے۔(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو"اکفار الملحدین "حضرت العلامہ السید
انورشادا کشمیری تقریباً آٹھ سال قبل احترنے اپنی کتاب "مجموعہ قوانین اسلام"
جلداول مطبوعہ ۱۹۲۵ء میں مسلمان کی حسب ذیل تعریف کی تھی:

" دفعه ۳: جو هخص خدا کو ایک اور حفرت محمد مصطفیٰ ما پیل کو اس کا آ خری نی مانتا ہواور خود کومسلمان کتا ہو 'مسلمان ہے۔ "

آخضرت بھی اضافہ کی رسالت کو مانے کا تھم ہی "فکا جا اید فلیو حقی " (کہ ہو کھی ان خضرت بھی لیے لئے کر آئے وہ سب حق ہے) ہے۔ فی زمانہ ہر مسلمان کے ذہن ہیں یہ امر محفوظ ہو چکا ہے کہ رسول اللہ سھی کی رسالت پر ایمان لانے میں آپ کے لائے ہوئے تمام دین مثلاً نماز ' ذکو ق' روزہ و تج کی فرضیت ' خر' قمار ' زنا اور رہا کی حرمت ' قیامت کا ظہور' مرفے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا' جزا و سزا' ملا تکہ ' انجیاء سابقین اور کتب سابقہ وغیرہ پر ایمان شامل ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر میرے محرم دوست ما ہرالقادری صاحب نے مشورہ دیا کہ "مسلمان کی تعریف میں " آخری محرم دوست ما ہرالقادری صاحب نے مشورہ دیا کہ "مسلمان کی تعریف میں " آخری نی " کے بعد یہ بھی اضافہ کیا جائے کہ حضور بھی ہے کہ عدد سے ہم میں اس سے واقف ہیں۔ نی " کے بعد سے بھی اضافہ جس پس منظر کو لئے ہوئے ہے ہم سب اس سے واقف ہیں۔ قائل نہ ہو " ۔ یہ اضافہ جس پس منظر کو لئے ہوئے ہم سب اس سے واقف ہیں۔

تعریف کے ضمن میں اس امر کا خاص خیال رکھنا ہو تا ہے کہ تعریف طود آو عکساً درست اور جامع و مانع ہو'جس شے کی تعریف کی جارتی ہے اس شے کا کوئی جزء اصلی تعریف سے باہر نہ رہ جائے اور کوئی غیر ضروری جزو تعریف میں واخل نہ ہو جائے۔ چنانچہ مزید خورو فکر کے بعد میرے نزدیک مسلمان کی حسب ذیل تعریف کافی ہوگی:

" ہروہ فخص مسلمان ہے جو خدا کوا یک اور حضرت محمد مٹائیا کو آخری نی مانتا ہو اور ضروریات وین کوجو اجماع امت سے ثابت ہیں 'تسلیم کر تا ہواوران کی پابندی کا زبان سے اقرار کر تاہو۔ "

# ارتدادكے معنی و مفہوم

#### ار تداد کے لغوی معنی

ار تدادیار قت کے لغوی معنی کسی شے سے پلٹ جانایالوٹ جاناہیں۔ (ا)صاحب لسان العرب نے اس کے معنی تحول کے لکھے ہیں جس کے معنی تغیرو تبدل اور رجوع کے آتے ہیں (۲)۔ اس فتم کے معنی تاج العروس میں بھی بیان کئے گئے ہیں (۳)۔ اصطلاحاً اس کے معنی «مسلمان کا اسلام سے بجرجانا الوث جانا "ہیں (۲)۔

# ارتداد قرآن بإك مين

(١) قرآن پاک يس ارتداد كاذكر لفظ دو آنول يس آيا ہے۔ جو حسب ذيل

#### بي :

- () ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
  اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَأُولَٰئِكَ اَصْحُبُ النَّارِ \* هُمْ
  فِيْهَا خُلِدُونَ ۞ (البقرة : ٢١٤)
- "اور جو مخص تم میں ہے اپنے دین سے پلٹ کیااور دوای کفر کی حالت میں مرکیاتو ایسے لوگوں کے اعمال (خیر) دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوجائیں گے۔ بھی لوگ ڈیکٹلی کے ساتھ دوز خی ہوں گے "۔

"اے ایمان والو! جو مخص تم یس ہے اپنے دین (اسلام) ہے بلٹ بائ گاتو عقریب اللہ تعالی ایک (دوسری) قوم کولے آئے گاجو اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے اور اللہ تعالی ان کوپند فرما تا ہوگا۔ مؤمنوں کے حق میں غالب رہنے والے 'اللہ کے حق میں غالب رہنے والے 'اللہ کے رائے میں جماد کرتے رہیں گے۔ کسی ملامت کندہ کی ملامت کی پروانہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالی کا فعنل ہو گا' جے جاہے عطا فرمائے 'اللہ صحت اور علم والاہے "۔

مندرجہ بالا ہردو آیات مرتد کے بارے میں صریح ہیں۔ پہلی بات جو دو آیتوں

اور پجراس کا اسلام ہے کفری طرف رجوع کرنا یا بلیٹ جانا ارتداد ہے۔ چنانچہ جو
اور پجراس کا اسلام ہے کفری طرف رجوع کرنا یا بلیٹ جانا ارتداد ہے۔ چنانچہ جو
مسلمان ہوکر مرتد ہوگیا اور تو بہ نہ کی حتی کہ حالت ارتداد (کفر) ہی میں مرگیا اس کے
دوہ تمام دنیاوی اعمال (فوائد) ہو اسلام کی ہدولت اس کو دنیا میں حاصل ہوئے تھے 'وہ
ضائع اور رائیگاں بلکہ کالعدم ہو گئے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنم ہے۔ جس کی
آگ میں وہ بیشہ جاتارہے گا۔ نیشا پوری نے اپنی تغییر غرائب القرآن میں کھاہے کہ
مرتد ہو جانے کے نتیجہ میں دنیا میں وہ مسلمانوں سے موالات کا مستحق نہ رہے گا۔ نہ
اس کی مدد کی جائے گی اور نہ کسی فتم کی تعریف 'اس کی ذوجہ اس سے بائنہ ہو جائے
گی اور وہ میراث سے محروم ہو جائے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالی کا یہ فرمانائی کا ٹی ہو

دنیاوی ثمرات و فوائد ہے محروم ہو جانے کے بارے میں مزید لماحظہ ہوں " "اکشاف" زمخشری '(جامس اے)" مجمع البیان" - طبری (جامس ۱۳۳)" محاس الناویل" قاسمی (جس مس ۱۳۸۵) ورح المعانی 'آلوس (جس مس ۱۵۵)" الجامع لاحکام القرآن 'قرلمبی (جسم ۱۳۲)

یماں ایک شبہ کا زالہ ضروری ہے 'وہ یہ کہ ارتدادے عام طور پر یہ مغموم لیا

جاتا ہے کہ وہ محض دین سابق پر لوٹ جائے 'حالا تکہ ند کورہ بالا آیات میں ارتداد "اسلام سے کفر کی طرف انقال " ہے۔ یؤ قد عن الإسلام الله المكفر میں جو عومیت (تعمیم) پائی جاتی ہے اس کے پیش نظراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرتد دین معین کی طرف پلٹے یا کوئی دین بی افتیار نہ کرے یا اسلام سے قبل جس دین پرتھا اس کے علاوہ کسی اور دین کو افتیار کرلے۔ ان تمام صور توں میں وہ مرتدی کملائے گاور اس پرار تداوے احکام مرتب ہوگے۔

(ب) قرآن پاک میں معانجی کی آغول میں روّت (ار مداد) مراد ہے۔ مثلاً:

ا) ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُفْبَلَ
 تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولَٰتِكَ هُمُ الضَّالَّوْنَ ۞ (آل عمران: ٩٠)
 "بلاشبہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفرافقیار کیا' مجروہ کفریس بڑھ

گئے 'ان کی توبہ ہر گز مقبول نہ ہو گی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو (حقیقی معنی میں) عمراہ ہیں۔ "

(٢) ﴿ يَوْمَ تَبِيَشُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوْهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وَجُوْهٌ ۚ فَأَمَّا اللَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وَجُوْهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

دولینی جس دن بعض چرے سفید (روشن) اور بعض چرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چرے سیاہ ہوں گے (ان سے سوال ہوگا) کہ کیاتم نے اپنے ایمان کے بعد کفرافتیار کیاتھا 'تواب اپنے کفر کرنے کے عوض عذاب (کاذا نقد) چکھو۔ "

(٣) ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنَ امْتُوا فَمَ كَفَوُوا فَمَ امْتُوا فَمَ كَفَوُوا فَمَ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاً ﴾ (النساء: ١٣٤) «يعنى بلاشبہ جولوگ ايمان لائے ' مجرانہوں نے کفر کيا' مجرا يمان لائے' عُر کفر کيا' مجرکفريں بوضے چلے گئے ' يہ نہيں ہوسکے گاکہ اللہ تعالى ان کی مغفرت کرے اور نہ ہے کہ ان کو (ایٹ) راستہ کی ہدایت کرے ''۔ ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ الْمَانِهِ اللَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ
 وَلُكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّه \* وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ (النحل: ١٠١)

" بینی جس مخص نے اپنے ایمان کے بعد کفرا فقیا رکیا 'الآبیہ کہ اس پر جبر کیا گیااور اس کا قلب ایمان پر مطمئن (قائم) رہا'لیکن جس مخص کا کفر کے لئے سینہ کشادہ ہو گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب ہو گاادر عذاب عظیم۔ "

(۵) ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ عَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ " خَسِرَ الدُّنْيَا الْمُمَانَ بِهِ عَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ " خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةَ " ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۞ ﴾ (الحج : ١١)

" بینی اور لوگوں میں ہے ایک فریق وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک پہلوپر کرتا ہے 'اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے چرے کے ساتھ ملیٹ جاتا ہے ' (افسوس) کہ دنیا اور آ فرت دونوں میں خاسر ہوگیا' میں تو کھلانقصان (خسارہ) ہے۔ "

(٢) ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا
 أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَّجَآءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ \* وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْمِيْنَ۞ ﴾ (آل عمران : ٨٧)

" لین الله تعالی ایسی قوم کو کیسے ہدایت کرے جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہو اور اس کے واضح بعد کفر کیا ہو اور اس کے واضح دلائل ( ثبوتِ حق کے ) آپکے ہوں' الله تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرمایا کرتا۔ "

(2) ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ
 مِّلُ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَذَى بِهِ \* أُولْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ وَّمَا
 لَهُمْ مِّنْ تُصِوِيْنَ ۞ ﴾ اآل عمران : ٩١)

" یعنی بلاشبہ جن لوگوں نے کفرکیاا در (پھرای حالت میں) مرکع "پس ان میں سے کسی سے ہرگز زمین کو بھردینے والاسونا بھی فدید میں قبول نہ کیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کے لئے در دناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ "

(٨) ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۞ ﴾ (آل عمران : ١٤٤)

" یعنی بلاشبہ جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا 'وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہ دے سکیں گے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔ "

٩ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَشَآقُوا الرَّسُوْلَ مِنْ
 بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُذَى لَنْ يَّصُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا \* وَسَيُخْبِطُ
 اَعْمَالُهُمْ٥ ﴾ (محمد : ٣٢)

" یعنی بلاشبہ جن نوگوں نے کفراختیار کیااور اللہ کے راستہ سے (لوگوں کو) رو کا اور اُن کے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی 'وہ اللہ کو ہر کر کوئی نقصان نہیں پنچاسکیں گے 'اور عنقریب ان کے اعمال منادیج جائیں گے۔ "

مندرجہ بالا آیات یہودونساری کے علاوہ ان مسلمانوں پر بھی دلالت کرتی ہیں جو مرتد ہو گئے۔ چنانچہ پہلی آیت میں ﴿ کَفَرُوْ اَبَعْدَ اِیْمَانِهِمْ ﴾ کے الفاظ اپنے عموم پر اُن لوگوں پر دلالت کر رہے ہیں جنوں نے اسلام لانے کے بعد کفرافقیار کیا پھویا مرتد ہو گئے۔

دوسری آیت بھی قادہ کے نزدیک مرتدین کے بارے میں ہے۔ باقی آیات میں مرتدین بھی شامل ہیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو الجامع القرطبی (ج۳، ص۱۲۰، ۱۹۲۰) ج۵، ص۱۳۵، ج۱، ص۱۸۰، ج۱، ص۱۱، ج۳، ص۱۲، ۲۳) البت آخری آیت اپنے اندر کفار اور منافقین دونوں کا احمال رکھتی ہے۔ (فی ظلال القرآن سید قطب شہید'ج۱۲، ص2)

## ار تداد سُنت نبوی می<u>س</u>

ار تداد (رقت) کالفظ سُنّت نبوی میں بکٹرت آیا ہے 'کمیں اصطلاحی معن میں اور کہیں اصطلاحی معن میں اور کہیں لغوی معنی میں اور کہیں لغوی معنی میں کفر کالفظ آیا ہے جس سے ارتداد بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور کہیں تبدیلی کالفظ استعال ہوا ہے اور کہیں تارک الدین یا مفارق الجماعت کمہ کر مرتد کی صفت کے ذریعے ارتداد کاذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً:

ا) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَسْرِى بِالنَّبِيِّ ﷺ الْى يَبْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَحَدَّ ثَهُمْ بِمَسِيْرِهِ وبِعَلاَ مَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَبِعِيْرِهِمْ فَقَالَ نَاسٌ قَالَ حَسَنٌ (اِسْمُ آحَدِ الرَّاوِيِيْنَ) الْمَقْدِسِ وَبِعِيْرِهِمْ فَقَالَ نَاسٌ قَالَ حَسَنٌ (اِسْمُ آحَدِ الرَّاوِيِيْنَ) نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَدًا بِمَا يَقُولُ - فَازْتَدُّوا كُفَّارا فَصَرَبَ اللَّهُ اعْنَ تَعْدُلُ مِمَا قَهُمْ مَعَ آبِيْ جَهْل (1)

"حضرت ابن عباس رفاق سے مروی ہے۔ فرمایا کہ نی ساتھ اکوشب میں سیر کرائی گئی بیت المقدس کی جانب کھر آپ اسی شب میں والی آگئے اور آپ نے المقدس کی جانب کھر آپ اسی شب میں والی آگئے اور آپ نے اپنی سیر کی کیفیت کفار سے بیان فرمائی اور بیت المقدس کی خلامت اور اُن کے قافلہ کی کیفیت کو راوی حدیث حضرت حسن کتے ہیں کہ بچھ لوگوں نے کماہم محد (ساتھ اُن) کو سچا کہتے ہیں ان باتوں میں جو انہوں نے کی ہیں (لیکن) بیٹ پڑے کفری کی طرف کی اللہ تعالی نے انہوں نے کی ہیں ان گئی کے دور میں اُن کی مرای میں ان کی کرونیں مارویں۔"

اس مدیث میں" فاز مَدُّ وَا کُفَّارًا" کمه کرار بداد کے اصطلاحی معنی بیان کئے گئے ہیں کہ پس وہ "لوٹ گئے کا فرہو کر "لینی ایمان کے بعد کفرا ختیا رکر لیا۔

(٢) مِنْ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (... قَالَ الله ((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةً وَلاَ شَكُنَى وَلَيْسَتْ لَهُ فِيْكِ رَدَّةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِيْ الْي أُجْ شَرِيْكِ....) (2)

" پس حضور مان کے فرمایا : نہ تواس شو ہر پر تیرانفقہ واجب ہے اور نہ

حق سکونت اور نہ نو اس کی جانب لوٹ سکتی ہے' اور تیرے ذمہ پر اُس کی عدت لازم ہے' للذااتم شریک کے یمال خفل ہوجا۔" اس حدیث میں ارتداد کے لغوی معنی" رجوع" بیان کئے مجئے ہیں۔

﴿ حَدَّاتُنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّلَنَا صَخَرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ قَالَ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدُ
 بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا)) (٨)

"ابو داؤدنے کما کہ ہم سے مدیث بیان کی صخربن جو برید نے 'انہوں
نے نافع سے 'انہوں نے معرت این عمرسے روایت کیا کہ نی سا کھا نے ا فرمایا: جب کوئی مخص اپنے (مسلم) بھائی کو کہتا ہے: او کافر ' تو یقینا یہ کفران دونوں میں سے کسی ایک کی جانب رجوع کرجا تا ہے۔"

(٣) أَخْبَرُنَا عِمْرَانُ بْنُ مُؤْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

"حضرت ابن عباس" ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹی کے اسے فرمایا: "جو مخص ابنادین تبدیل کردے اس کو قتل کردد۔" نسائی نے اس مدیث کوسات سندوں ہے روایت کیا ہے۔

اس صدیث میں تبدیلی دین سے تبدیلی دین اسلام مراد ہے جس پر قائم رہنا لازی ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی شرعاً معتبر ہے اور دو سرے یہ کہ اگر اس سے مراد غیراسلام ہو تو بالفرض کوئی اینادین (غیر اسلام) تبدیل کرکے اسلام میں داخل ہو تو کیو تحر قمل کا سزاوار ہے؟ اس لئے قابت ہواکہ اس صدیث میں لفظ" دین "سے مرادوین اسلام ہی مقصود ہے۔

(٥) حَدَّثَنَا اَبُوْدَاؤُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنِ الْأَغْمَشِ قَالَ : مَدِينَا شُعْبَةً عَنِ اللهِ قَالَ : مَدِهْتُ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَدِهْتُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ اللَّا بِٱخْدَى ثَلَاثٍ ؛ الثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالتَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) (١٠)

" بعنی حضرت مسروق عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کا نے فرمایا: "کی مسلمان کاخون سوائے تین معاملات میں سے کی ایک معالمے کے حلال نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ زانی 'ایک (قل) لفس کے عوض قتل نغس 'ایک جواپے دین کو چھو ڑ کر(مسلمانوں کی) جماعت کو ترک کردے۔"

اس صدیث میں تر ک وین اور مفارقت جماعت ہے مراد مفارقت جماعت اسلام ہے۔ یہ امر کفرکے سبب ہو تاہے نہ کہ بغاوت یا بدعت کے سبب۔ کغربی کے ذریعے ترک کلی ہو سکتا ہے نہ کے بغاوت یا بدعت کے ذریعے۔ کیونکہ ان ہر دو صور توں میں دین کے بہت سے خصائل میں سے مرف ایک بی خصلت کا ترک لازم آ تا ہے۔ ای لئے باغی کا قتل دفع بغاوت کے لئے ہو تا ہے جب کہ کفر کے سبب اسلام کو کلی طور پر چھوڑ دینے کے سبب ارتدادلازم آباہے اور ارتداد سرتد کے قل کاموجب ہے۔ خواہ کفر کسی نوعیت کا ہو۔ چنانچہ اس کے قتل کی غرض وغایت بھی قل باغى سے مخلف ہے۔ (اس موضوع ير تفصيل بحث آئے آئے گی)

# ارتدادِ فقه میں

مشور حنی امام سمرقدی نے تحفتہ الفقهاء میں ارتدادی تعریف کرتے ہوئے لکھاہے کہ ارتداد ایمان سے رجوع کانام ہے(۱۱)۔ امام کاسانی نے لکھاہے کہ نغوی اعتبارے رقت کے معنی ہیں لوٹ جانا' پلٹ جانا' بحرجانا اور شرع کی اصطلاح میں ایمان سے پلٹ جانے کورة ت (ارتداد) کتے ہیں (۱۳)

ماکلی فقهاء کے نزدیک رہ ت کے معنی ہیں کسی مسلم ثابت الاسلام کا صریح قولِ کفریا ایسے الفاظ سے جو کفر کامقتفنی ہویا ایسے فعل سے جو کفر کامتلزم ہو کفراختیا ر

کرلیتا<sup>(۱۳)</sup>-

ماکی فقیہہ خرشی نے روّت کو مسلمان کے کفرے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے «حقیقة الردة عبارة عن قطع الاسلام من تکلف " یعنی روق کے معنی اسلام کو بٹکلف قطع کروینا ہے (۱۳)۔

قلیوبی الثانعی نے لکھا ہے کہ ارتداد اسلام کا قطع کرناہے ساتھ نیت کفرکے یا قول کفرکے یافعل کفرکے۔(۱۵)

مغنی الحیاج (فقہ شافعی) میں روّت کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ
لفت میں روّت کے معنی ایک شے کا کسی دو سری شے کی جانب رجوع کر جانا ہے
اور اس کے شرعی معنی اسلام کو قطع کر دیتا ہیں 'خواہ نتیت کے ذرایعہ ہویا کلام کفریا
فعل کفر کے ذرایعہ ہو'خواہ استہزاء کے طور پر ہویا عناد کے سب ہویا عقیدہ کے لحاظ
سے ہو (۱۲)۔

ابن قدامہ طنبلی نے مرتد کو دین اسلام سے کفر کی طرف رجوع کرنے والا کہا ہے (۱۷)۔

الا قناع (فقہ صبلی) میں لکھاہے کہ مرتدوہ شخص ہے جواسلام کے بعد کفراغتیار کرلے 'اگر صاحب تمیز ہوا ور بخوشی ایساکیا ہو 'خواہ مزاحاتی ہے عمل صادر ہوا ہو (۱۸) بر امام ابو محمد ابن حزم طاہری نے مرتد کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ ہر وہ شخص جس کامسلمان ہوناصیح طور پر بایں صورت ہو چکا ہو کہ اس نے سوائے دین اسلام کے دیگر تمام ادیان سے بیزاری کا ثبوت دیا ہو 'پھروہ اسلام سے پھر جائے تو ایسا ضف مرتد کملائے گا(۱۹)۔

مشہور شیعہ فقیہہ علامہ المحقق الحل نے اپنی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ مرتدوہ فردہے جو اسلام کے بعد کفراختیار کرے (۲۰)۔

طوسی امام نے امام الی جعفرصادق سے مرتدکی تعربیف لقل کی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ محمد بن مسلم سے مروی ہے' اس نے کما کہ میں نے ابی جعفرے مرتدکے بارے میں سوال کیا' آپ نے فرمایا کہ وہ محض مرتد ہے جو اسلام سے پھر کیا' اور جو کچھ محمد مٹائیجا پر نازل ہوائے اسلام کے بعد اس کا نکار کیا<sup>(۱۱)</sup>۔

ابن تیمیہ نے مرتد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ مرتد اپنے اسلام کے بعد کا فرہے۔ پس جس محض نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا 'اس کی ربو بیت یا اسکی صفات میں سے کسی صفت یا اس کی بعض کتب یا اسکے بعض رسولوں کا انکار کیا (۲۲) یا اس نے اللہ کوسب دشتم کیا 'تحقیق دو کا فرہو گیا۔

ا یک جدید مصنف عبداللہ مراعی نے لکھاہے کہ ردّ ت اسلام سے رجوع کانام ہے۔اس کا رکن ایمان کے بعد زبان پر کلمئہ کفرجاری کرناہے (۲۳)۔

شخ الاسلام حفرت مولانا شبیرا حمد عثانی " نے ارتداد کے موضوع پرایک مختفر رسالہ "المشهاب لوجم المخاطف المو تاب " کے نام سے لکھا تھا۔ اس میں ارتداد ، لینی اسلام سے کفر کی طرف پجرجانے کی دو صور تیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مسلمان صریحاً اسلام سے انکار کر بیٹے اور دو سرے یہ کہ ایبا نہ ہو گر بعض ضروریات دینیہ اور تعلقیات شرعیہ سے انکار کرے۔ بالفاظ ویکر کسی ایسے صاف " ضور ریات دینیہ اور تعلقیات شرعیہ سے انکار کرے جو انکار رسالت کو متلزم ہو۔ دونوں صور تول میں امردین سے انکار کرے جو انکار رسالت کو متلزم ہو۔ دونوں صور تول میں ایسا مخض مرتد یعنی اسلام سے نکل کر کفر میں جانے والا کملائے گا۔

مندرجہ بالاا قوال پر غورو فکر کرنے ہے ہماس بیجہ پر کینچتے ہیں کہ ایک عاقل و بالغ و مختار مسلمان کا اعتقاد آئ قولاً یا فعلا اسلام سے روگر دانی اختیار کرنا ارتداد کملائے گا۔

# شرائط ارتداد

ار تداد کے لئے بلوغ محل اور افتیار تیوں شرائط کاپایا جانالازی ہے ' بخلاف اسلام کے ' اسلام لانے کے لئے عشل اور افتیار لازم ہیں ' بلوغ شرط نہیں۔ تابالغ کے اسلام کے بارے میں معزت علی اور این الزبیر شخط کا اسلام لا تانعاً طابت ہے۔ امام ابو حذیفہ دیکئے اور معاجبین ' نیز اسحاق ' این ابی شیبہ اور ابو الیوب بچہ کے اسلام کی صحت کے قائل ہیں۔ (۲۳) اس کے برخلاف امام شافعی اور امام زفر بچہ کے اسلام کی صحت کے قائل ہیں۔ (۲۵)

امام کاسانی نے لکھاہے کہ مرتد ہونے کی صورت کے لئے چند شرطیں ہیں۔ اوّل ہید کہ وہ عاقل ہو۔ چنانچہ دیوانے 'ٹاسمجھ اور نابالغ کی روّت قابل لحاظ نہ ہوگ۔ جو فض بعض حالتوں میں دیوانہ ہوجا تا ہواور بعض حالات میں افاقہ پایا جاتا ہو' اگر وہ افاقہ کی حالت میں روّت کا ارتکاب کرے تو قابل اعتبار ہوگا' ورنہ نہیں۔(۲۲)

امام سرخی نے اس مسئلہ پر اپنی شرو آقاق کتاب "المبسوط" میں بڑی مدلل اور شان دار بحث کی ہے اور تمام آراء اور اقوال کامناقشہ کیا ہے۔ امام سرخی نے حضور مَظِنتہ کی متعدد احادیث سے استناد کرنے کے بعد آیت قرآنی ﴿ وَالْتَیْنَا اُالْحُکُمُ صَبِیًّا ﴾ (مریم: ۱۱) چیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب بچتہ رسالت کا اہل ہے تو اسلام کا بھی ہوگا۔ (۲۷) سور وَ مریم میں ارشاد ہو تاہے:

﴿ قُالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ \* النِّي الْكِتْبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ٥ ﴾

مریم: ۳۰) «تحقیق میں اللہ کابندہ ہوں' مجھے بخشی مٹی تھی کتاب اور بنایا گیا ہی۔" یہ حضرت عیسیٰ ملائلاے کملوایا گیاجب کہ وہ ابھی بچے تھے۔

راج بیہ ہے کہ بچتہ کا سلام معتبرہو گیا۔ خود حضور میں پیانے کس کا سلام خواہ وہ چموٹا ہویا بردا'ر زنمیں فرمایا۔

یمال منطقی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچہ کا اسلام معترہونے کے ساتھ
اس کی رقت کاکیا بھم ہوگا؟ اس مسئلہ میں امام ابو صنیفہ وامام محمد اور امام ابو بوسف
کے در میان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ رقت
کے لئے بالغ ہونا شرط نہیں ہے ' بلکہ اگر نابالغ 'عاقل و سمجھ دار ہوقواس کا ارتداد
قائل لحاظ ہوگا'اور امام ابو بوسف کے نزدیک بالغ ہونا شرط ہے ' الذا نابالغ کا ارتداد
فواہ وعاقل و سمجھ دار ہو ' قائل لحاظ نہ ہوگا۔ (۲۸) شافعیہ چو نکہ پچہ کے اسلام ہی کے
قائل نہیں ہیں الذا ان کے نزدیک پچہ کا مرتد ہونا بھی قائل اعتبار نہ ہوگا۔ لیکن امام
ابو صنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے ظاہر نہ ہب اور امام احمد بن صنبل کے مشہور
نزدیک اور امام مالک کے ظاہر نہ ہب اور امام احمد بن صنبل کے مشہور
کا (۲۹) کے بموجب ایک ایسے پچہ کا ارتداد جو س تمیز کو پینچ چکا ہو قائل اعتبار ہو
گا(۲۰۰۰) کے بموجب ایک ایسے پچہ کا ارتداد جو س تمیز کو پینچ چکا ہو قائل اعتبار ہو
گا(۲۰۰۰) کے بموجب ایک ایسے پچہ کا ارتداد ہو س تمیز کو پینچ چکا ہو قائل اعتبار ہو
گا(۲۰۰۰) کے بموجب ایک ایسے بی کا مرتب ہونا اس کے بالغ ہونے تک موقوف رہے گا۔
گارت اس کو تین روز کی مملت دی جائے گی۔ اگر وہ کفر پر اصرار کرے گاتو
بالغ ہونے پر اس کو تین روز کی مملت دی جائے گی۔ اگر وہ کفر پر اصرار کرے گاتو
بالغ ہونے پر اس کو تین روز کی مملت دی جائے گی۔ اگر وہ کفر پر اصرار کرے گاتو
بالغ ہونے پر اس کو تین روز کی مملت دی جائے گی۔ اگر وہ کفر پر اصرار کرے گاتو

شافعیہ کے نزدیک ارتداد اس مخص کا معتبر ہو گاجو عاقل' بالغ اور صاحب اختیار ہو 'لنذا بچے ' دیوانے 'مجبور کاار تداد قائل اعتبار نہ ہو گا' یعنی اُن پرار تداد کا تھم مرتب نہ ہو گا۔ (۳۳)

علاءِ حنبلیہ کے نزدیک ناوان بیچے 'دیوانے 'پاگل یا جس کی عشل کسی وَ ورے یا نیند (شراب) میں ذاکل ہو گئی ہو' اس کا ارتداد قابل اعتبار نہ ہو گا' یعنی اُن کی روّت صحیح نہ ہوگی اور اُن کا اسلام قابل اعتبار ہو گا۔ لیکن جو پچتہ صاحب تمیز ہو' اسلام کے معنی (توحید و رسالت) سجھتا ہو اس کا اسلام لانا اور مرتد ہو جانا دونوں قابل اعتبار ہوں گے۔ (۳۳)

شیعہ جعفریہ ندہب کی رو سے ارتداد کے معتر ہونے میں عاقل' بالغ اور صاحب اختیار ہونا شرط ہوگا۔ (۳۳) اکثر علاءِ زید یہ بھی بچے کے ارتداد کی عدمِ صحت کے قائل ہیں۔ (۳۵)

عور ما قبل میں ہم نے صبی متمیز (ایمائیۃ جوس تمیز کو پہنچ چکاہو) کے اسلام کو صبح قرار دیتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تھی کہ حضور ہے جائے گئی کا اسلام رو نہیں فرمایا' اس کاسب بیر ہے کہ اسلام انسان کے لئے ایک خیروبر کت اور سعادت ہے' اس لئے اُس کو اِس سعادت ہے محروم نہ کیا جائے گا' اس کے برخلاف اس کا ارتدادافقیار کرنا اس کے حق میں ایک " ضرر" ہے۔ اس لئے اُس سے اِس ضرر کو اُس وقت تک دُور رکھا جائے گا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بعدہ ارتداد پر قائم رہنے کی صورت میں اس ضرر کو اس کے ذمہ لازم کردیا جائے گا۔ فلا ہرہے کہ بچت پر حدجاری نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اس پر حکم کاموقوف رکھناہی انسب ہے۔

بلوغ کے بعد ارتداد کی دو سری شرط عقل ہے۔اصولِ فقہ کا بید عام قاعدہ ہے کہ غیرعاقل احکامِ شرع کا مُکلف نہیں ہو تا۔ چنانچہ ایک پاگل محض کانہ اسلام معتبر ہو گااور نہ ارتداد۔ (۳۲)

یماں سے سوال پیدا ہونا لازی ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ آور (حرام) شے استعال کرکے نشہ کی حالت ہیں مرتد ہوجائے تو کیااس کا ارتداد شرعاً معتبرہوگا؟اس کا جواب سے کہ نشہ کے سبب عقل کے معطل ہوجانے کی بناء پر اُس کے قول کا اس وقت تک اعتبار نہ کیاجائے گاجب تک کہ اس کانشہ زائل نہ ہوجائے 'اس کے بعد یا تو وہ اسلام کی طرف لوٹے گایا رقت افقیار کرے گا اور اس کے مطابق تھم مرتب ہوگا۔

امام ابو حنیفہ کے زریک بحالت نشدار تداد معتبر نہیں۔ چنانچہ امام سرخی نے المبسوط (۳۷) میں لکھاہے کہ جب کوئی مخض مخور (بحالت نشہ) مرتد ہو جائے تو قیاساً اس کی ہوی اس سے بائن (جدا) ہو جائے گی کیو نکہ فضم مخور اپنے اقوال وافعال کے معتبر ہونے میں ایک میچ (غیر مخمور) فخص کی مانند ہے ' بہاں تک اگر وہ فخص مخور اپنی ہوی کو (بحالت نشہ) طلاق دے تو دہ اس سے جدا ہو جائے گی اور اگر خرید و فروخت کی یا کسی شے کا اقرار کیا تو دہ اس کی طرف میچ قرار دیا جائے گا' لیکن استحسان کا مفتفنی میہ ہے کہ عورت اس سے (بربناء رقت) جدانہ ہو' کیو نکہ ارتداد کی بنیاد اعتقاد پر ہے اور ہم اس بات سے انجی طرح واقف ہیں کہ فخص مخور ہو کہنا کی بنیاد اعتقاد نہیں رکھتا۔ اس سب سے اگر وہ حالت نشہ میں کلمتہ کفر بک جائے تو اس سے تعرض نہ کیاجائے گا۔

امام کاسانی نے بھی لکھاہے کہ جو فخص نشہ میں مدہوش ہو چکا ہواس کی رۃ ت قابل اعتبار نہ ہوگی۔ یہ تھم استحسان پر ہنی ہے۔ (۳۸)

امام شافعی کا اگرچہ خود اپنا قول حالت نشہ میں ارتداد کے بارے میں عدمِ صحت کاہے نیکن شافعی ند ہب اس کی صحت کا قائل ہے۔ (۳۹)

امام احمد بن حنبل کے اس سلسلے میں دو قول بیان کے جاتے ہیں 'اظهر قول محت کے بارے میں ہے۔ (۴۰) چنانچہ ابن قدامہ حنبلی نے اپنی کماب" المغنی "میں لکھاہے کہ "جو قضم مرتہ ہوگیادر آل حالیکہ وہ نشہ میں تھا'اس کو قمل نہیں کیاجائے گا'یمال تک کہ وہ افاقہ پا جائے اور ارتداد کے وقت سے تمین یوم گزرجائیں۔ پس اگروہ حالت نشہ میں مرکمیاتو وہ کافر مرا"۔ (۳۱)

بالفاظ دیگر مخص مخور کا ارتداد (اصلاً) میچ ہوگالیکن نشہ کی حالت میں آئل نمیں کیاجائے گا' بلکہ ہوش میں آنے کے بعد تین یوم تک قوبہ کامطالبہ جاری رہے گا۔اس کے ارتداد پر معراور قائم رہنے کی صورت میں آئل کردیاجائے گا۔(۳۲) نتیج فکر

عربی زبان میں نشہ کے لئے "سکر" کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں "سکر" سے نشہ کی وہ کیفیت مراد ہے جس میں نفع و نقصان کی تمیزنہ کی جا

سے۔ فقماءِ حنفیہ نے سکران (مخور) کی دو تعریفیں بیان کی ہیں 'ایک بید سکران وہ فخص ہے جو زمین و آسان اور مَر دوعورت کے در میان کوئی فرق نمیں کر سکتا۔ (۳۳) دو سری تعریف بیر ہے کہ "نشہ ایک سرور کا نام ہے جو عمل پر عالب آ جائے 'اور وہ (فض مخور) اپنے کلام میں (مغلوب العمل ہونے کی بناء پر) فہیان کئے گئے۔ (۳۳)

پہلی تعریف امام ابوطنیفہ کی طرف منسوب ہے اور دوسری تعریف صاحبین (امام ابو پوسف و مجمہ) کی طرف منسوب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے اقوال بھی صاحبین کی طرف منسوب تعریف کے مطابق ہیں۔ اور یمی تعریف متا خرین علاء نے بھی پسند کی ہے۔(۴۵)

میری ناچیز رائے میں مخص مخور کے ارتداد کے بارے میں احناف کی رائے استحسانا درست معلوم ہوتی ہے 'کیونکہ ارتداد کا تعلق اعتقادے ہے اور حالت نشہ میں اس مخص سے اعتقادی قصدا رادہ کاتصور نہیں ہو سکتا۔

ار تداد کی تیسری شرط "اختیار" ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مخض غیر مخار (کرہ) کا ارتداد شرعاً صحح سمجھا جائے گایا نہیں؟ ائمہ اربعہ کا نقطہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو مخص کفرپر مجبور کیا گیااوراس سے کلمئہ کفر سرز دہو گیاتووہ کافرنہ ہو کا\_(۴۲)

چنانچہ بدائع السنائع میں اختیار و رضامندی کوار تداد کی شرط کے طور پر حالت اکراہ میں ارتداد کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس مخص پر کلئے کفرکے اجراء کے لئے جرکیا کیا ہووہ مرتد متصور نہ ہوگا۔ (۳۷)

زید بیر بھی حالت اکراہ میں ارتداد کی عدمِ صحت کے قائل ہیں۔ (۳۸) شیعہ جعفریہ کے نزدیک اگر کغریر مجبور کیا گیا ہو تو بیدار تداد قابل لحاظ نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر مرتد نے کفرافتیار کرنے کے متعلق سیدو کو کی کیا کہ اس کو مجبور کیا گیا تھااور جبر کا قرینہ موجود ہوا تو اس کا میہ عذر قابل اعتبار ہوگا۔ (۴۹) حالت اکراہ میں ارتداد ك صحح نه مونى بنياد حسب ديل آيت قرآني رقائم ب:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ اللَّهِ مَنْ كَفُوهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ إِلَّا ثُمَنْ أَكُوهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ (النحل: ١٠١)

"یعنی جو مخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (دہ آگر) مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو (تب تو خیر) مگر رضامندی ہے کفر کو قبول کر لیا تو اس پر اللہ کاغضب ہے اور ایسے لوگوں کے لئے بڑاعذ اب ہے۔"

اس آیت میں اُن مسلمانوں کو جن پر کفار کے ہاتھوں ہر تشم کے ظلم تو ڈے جا رہے تھے اور ان مسلمانوں کو نا قابل برداشت اذبیتی دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا' بتایا گیا تھا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر جان بچانے کے لئے کلم یہ کفر زبان سے اداکر دواور تہمارا دل ایمان پر مطمئن اور عقیدہ کفرے محفوظ ہو تو قابل معانی ہے۔ اللہ تعالی (آخرت میں)کوئی مؤاخذہ نہ کرے گا۔

مندرجہ بالا آیت قرآنی کے علاوہ حسب ذیل حدیث اس مسئلہ میں نفس ہے:

"صحابی رسول عمار بن یا مربراتی کی آنھوں کے سامنے ان کے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا اور پھر عمار بن یا سرکو نا قابل پرداشت اذبت دی گئی آنجر کار اُنہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے وہ کمہ دیا جو کفار اُن سے کملوانا چاہیے شعے۔ عمار بن یا سرروتے ہوئے رسول اگرم طابق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یکا رَسُولَ اللّٰهِ مَا تُو کُتُ حَتَٰی سَبَنْتُكَ وَ ذَکُوْتُ الْلِهَ بَهِ بِنَحْیْدِ "یا رسول الله! چھے نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برااور اُن کے معبودوں کو رسول الله! چھے نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برااور اُن کے معبودوں کو اچھانہ کہد دیا۔ صفور اُنے ہو چھا" کینف تبجد قلّبَک "یعنی تم اپنے دل کاکیا حال پاتے اور اُن کے معبودوں کو ہو؟ عمار بن یا سرنے عرض کیا۔ "مُظْمَنِنٌ بِالْایْمَانِ "ایمان پر ہوری طرح مطمئن "۔ اور جمنور کے فرایا: اِنْ عَادُوْا فَعُدُ لین "اگر وہ پھراس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر اس کی باتیں کہ دینا۔"

دو سرى مديث جو حكم ميل عام بي بي ب :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكُرِهُوْا عَلَيْهِ ﴾ (٥٠)

ا مَتِي الحطا وَالنِسيَان و ما استعرِ علوا عليو)) " یعنی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹھیا نے فرمایا:

"الله تعالى في ميرى أمت كو خطا ' بحول اورجس فعل كے كرنے پر مجبور

كياكيا اس يرى الذمه كرديا ب-"

ازروئے قیاس بھی ارتداد اختیار کو چاہتاہے 'اس کئے مخص غیر مختار کاار تداد شرعاً قابل اختبار نہ ہوناچاہئے۔

لیکن یمال اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ ہر تشم کے جریا اکراہ پر ہید اشٹنائی تھم صادق نہ آئے گا' بلکہ اکراہ کی ان شرائط کالحاظ ضروری ہو گاجو شرعاً معتبر ہیں 'جن کامخفرز کرسطور ذیل میں کیاگیا ہے۔

## اكراه كى تعريف

اکراہ یا جرکی مخص کاوہ قول یا قعل ہے جو دو سرے مخص کواس کی خواہش کے خلاف اس فعل کے کرنے (یا قول کے کہنے) پر مجبور کرے۔ <sup>(۵۱)</sup> (جس کاجبر کرنے والاخواہش مندہو)

# اكراه كي فتميس

امام کاسانی نے اپنی مشہور کتاب بدائع السنائع (۹۲) بیں اکراہ 'اس کی اقسام اور شرائط پر بدی تفصیل سے بحث کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اکراہ کی دو فتمیں ہیں :

ا) اکراوِتام ۲۰ اکراوِتاتی

#### اكراوتام

اکرا و تام وہ ہے کہ جس میں انسان مصطراور مجبور ہو جاتا ہے اور نیتجا اس کی

رضامعدوم اور افتیار سلب ہوجاتا ہے۔ مثلاً قمل یا جم کے کمی عضو کے قطع کرنے کی دھمکی یا ایک مار کی دھمکی جس سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگراو تام کو اگراو ملجنی (۵۳) بھی کما گیا ہے جس کے معنی ہیں ایسا اگراہ جو اس فعل کے کرنے پر مجبور کر

# اكراوناقص

اکراہ ناقص وہ ہے جس میں صرف رضامعدوم ہوجاتی ہے اور افتیار فاسد ہو جاتا ہے نہ کہ معدوم 'مثلا الی دھم کی دی گئی ہو جس سے جان جانے یا جم کے کسی عقو کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ مثلاً قید وغیرہ۔ اس اکراہ کو نقہاء نے "اکراہ غیر ملبی "(۵۲) ہمی کما ہے جس کے معنی ہیں ایساا کراہ جو اس تعل کے کرنے پر مضطرو مجبور نہ کرے۔

## شرائط اكراه

امام كاسانى في اكراه كى دو شرطيس بيان كى بين :

ا) كبلى شرط كا تعلق مُكْرِهُ يعنى جركرنے والے مخص سے ب-اور

۲) دو سری شرط کا تعلق مُنکونه و این اس مخص سے ہے جس کو مجبور کیا گیا ہو۔

چنانچہ مجور کرنے والے فخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس فعل کے کرنے پر قاور ہوجس کی دھمکی دی گئی ہے اور جس فخص کو مجبور کیاجار ہا ہواس کو اس امر کا بقین (غن غالب) ہو کہ دھمکی دینے والاوہ فعل جس کی دھمکی دی گئی ہے کر گزرے مے

# نتيجهٔ فکر

چتانچہ اگر کوئی مخض اکراہ تام کی صورت میں کلئے کفرزبان سے نگائے مگردل ایمان پر قائم اور مطمئن ہو تو ایسی صورت میں وہ مخض شرعاً مؤاخذہ وارنہ ہو گالیکن اکراہ ناقص یا غیر ملجئ کی صورت میں ہے تھم نہ ہوگا۔

# موجبات ارتداد

سابقہ ابواب میں ارتداد کے معنی و مغموم اور اس کی شرائط سے بحث کی گئی ہے۔ اس باب میں ان امور سے بحث کی جائے گی جو ارتداد کاموجب ہیں۔ یہ امور جارہیں :

- (۱) ارتداد اعقادی (اعقادی ارتداد)
  - (٢) ارتداد قولي فول مين ارتداد)
  - (m) ارتداد فعلى (تعل مين ارتداد)
- (۴) ارتداد ترك فل (ترك فل من ارتداد)

#### ارتدادِ اعتقادی (اعتقادیس ارتداد)

ایسے امور جن کا اعتقاد رکھنے ہے ارتداد لازم آتا ہے' متعدد ہیں۔ چنانچہ
سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے ہیں اعتقاد سے متعلق
ہے۔ نقماءِ اسلام کا اس امریس بالکلیہ اتفاق ہے کہ جس محض نے کسی کو اللہ کا
شریک کیا' یا اللہ کے وجود کا انکار کیا' یا اس کی کسی صفت ٹابتہ (ٹابت شدہ صفت) کی
نفی کی یا اللہ کے واسلے کسی المی شے کو ٹابت کیا جس کا ضد انے انکار کیا ہے' مثلاً اللہ
کا بیٹا ہونا' یا اس کے بر عس' یا مثلاً مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار' جزاءو
سزا اور جنت و دو ذرخ کا انکار' رسولوں اور ملائکہ کا انکار' تو ایسا محض کا فرہے۔ یا
جس کی محض نے اللہ تعالیٰ کی تخفیف و تذلیل کی' خواہ انکار آیا ندا تا' وہ محض بھی
کافرہوگیا۔

الله تعالی کی ذات کے بارے میں اعتقاد کے مسئلہ کے معمن میں حابلہ نے

"وساطت" کے مسئلہ کو بھی لے لیا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک کسی کابندے اور خدا کے در میان ایسے واسطہ کاعقیدہ رکھنا کہ ای واسطہ پر تو کل کیاجائے 'اس سے دعا کی جائے اور اس سے مانگاجائے 'اجماعاً کفرہوگا۔ (۵۵)

اعتقاد کے سلسلہ کادو سرااہم امر قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ سہ بات عام ہے کہ جو فخص قرآن پاک (کل یا اس کے سمی جزو) کا انکار کرے 'کافرہے۔ بعض کے نزدیک مجروا یک کلمہ کا انکار کفرہے اور بعض ایک حرف کے انکار پر کفرکے قائل ہیں۔ (۵۱) جس طرح کہ قرآن کے بارے میں تناقش و اختلاف' اس کے انجاز میں شک اور اس کے مثل یا اس کے احترام کے ساقط ہونے کا عقیدہ رکھنا کفرہے۔ (۵۷) تحریف قرآن کا قائل ہونا بھی کفروار تدادہے۔

البتہ قرآن کی کسی تغییرہ تادیل کا نکار کرنایا اس تغییرہ تادیل کارد کرنا کفرنہ ہوگا، بشرطیکہ وہ تغییرہ تادیل ضروریات دین بیں ہے نہ ہو۔ کیونکہ تغییرہ تادیل ایک امراجتادی اور فعل بشری ہے جس میں غلطی کا امکان ہے۔ البتہ قرآن مجید کی نص صرت سے جس شے کی حلت یا حرمت ثابت ہو رہی ہو اس کے متعلق خلانب مدلول نص کا قائل ہوناہمی کفروار تدادہے۔ مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کفرہے۔

امام ابن حزم فراتے ہیں (۵۸) کہ جو مخص اسلام میں باطن و ظاہر کا قائل ہو اوراس نے یہ عقیدہ رکھاہو کہ اس باطن کو ہر کس وناکس نہیں پاسکتا ایسا مخص کافر اور قائل قبل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ﴿ إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ (الماکدة: ۹۵) اور ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلْيَهِمْ ﴾ (النحل: ۳۳) " لیعنی المُمْبِینُ ﴾ (الماکدة: ۹۵) اور ﴿ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلْیَهِمْ ﴾ (النحل: ۳۳) " لیعنی مارے رسول کا ذمہ ہے واضح طور پر پہنچادینا" اور " تاکہ واضح کردیں آپ لوگوں کے لئے جو کھی نازل کیا گیاہے 'ان کی طرف۔ پس جو مخص اس کا مخالف ہے اس نے قرآن کی تکذیب کی۔

قرآن کے ساتھ ہی ہیہ مسلہ بھی مربوط ہے کہ جو فخص حضور مڑھیا کے لائے ہوئے دین کے بعض احکام کے بارے میں سے عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور ماڑھیا نے جموٹ بولا'ایبافخص کافرو مرتدہ۔ایبافخص بھی کافرہو گاجوا یک ایسی شے کو حلال سجھتا ہوجس کو حدیث متواتر کے ذریعہ اجماعاً حرام قرار دیا جاچکاہو۔ <sup>(۵۹)</sup>

یماں ایک کھتہ کی وضاحت ازبس ضروری ہے۔ وہ یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں جو شارع بیان آئی جانب سے بذریع حدیث متوا تر منقول ہیں اوران پر اجماع ہے۔ یہ احکام ضروریات (بدیمات) دین کی تعریف میں آتے ہیں 'مثلاً نماز اور زکوۃ کا وجوب ' زنا اور شراب (خمر) اور خزیر کا حرام ہونا۔ ان کا حرام ماننا اسلام ہے اور ان ان حکام یا ان میں سے کسی تھم کاجو حدیث متوا تر سے اجماعاً ثابت ہیں ' انکار کرنا کفر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تھم یا اس کی فرع حدیث متوا تر سے اجماعاً ثابت نہ ہو ' بلکہ اس پر صرف اجماع ہو تو اس کا انکار کرنے والا کا فرنہ ہوگا 'کیونکہ اس کا انکار حدیث متوا تر کا انکار تدیث کا متابہ کا انکار نہ ہوگا اور محض ایک مجمع علیہ مسئلہ کا انکار ہوگا اور محض ایک مجمع علیہ مسئلہ کا انکار کو گا اور محض ایک مجمع علیہ مسئلہ کا انکار کو گا اور محض ایک مجمع علیہ مسئلہ کا انکار کو گا انکار کو شریس ہے۔

## قول میں ارتداد

امام کاسانی نے لکھاہے کہ کلمۂ کفر کا زبان پر جاری کرنا ارتداد کا رکن ہو گا۔ (۱۰) چنانچہ جو محض اللہ تعالی کو پر ابھلا کے اس کے بارے میں فقهاءِ کبار کا نقاق ہے کہ وہ کفر کا مرتکب ہوا۔ خواہ اس نے مزاح یا استہزاء کے طور پر ایساکیا ہو۔ (۲۱) اس کی دلیل قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی ہے آیات ہیں :

﴿ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْصُ وَنَلْعَبُ \* قُلْ اَبِاللَّهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُ وْنَ۞ لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ \* ﴾ (التوبة:٢٥'٢١)

"اور اگر ان سے پوچھئے تو کمہ دیں گے ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کمہ دیجئے کہ کیااللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم شخصا کرتے تھے تو اب یہ (بے ہودہ)عذر مت کرد'تم خود کومؤمن کمہ کر تعرکرنے تگے۔" بعض نقماء نے کہا ہے کہ اللہ کو پرابھلا کنے والا قل کیاجائے گا خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم - نیز حضور مرابی کے والے کے بارے میں فقماء کا اتفاق ہے کہ ایسا محض واجب الفتل ہے ۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "العسارم المسلول" میں نمایت شرح وبسط کے ساتھ اس پر بحث کی ہے ۔ واقعہ متقول ہے کہ ایک فعرائی نے رسول اللہ می پیلے وو ڑے رسول اللہ می پیلے وو ڑے تا کہ اس کا سمر تن سے جدا کر دیا۔ اس موضوع پر مشہور شافعی فقیہہ تقی الدین السبکی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام "المسلول علی من السبکی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام "المسلول علی من مسب الرسول" ہے اور رسول اللہ می تی اور اس کا نام "المسلول علی من مسب الرسول" ہے اور رسول اللہ می تی کا دیا ہے والے کے قبل کا فتوئی دیا ہے۔ امام ابن حزم بھی ایسے شخص کو مرتد قرار دیتے ہیں اور اس پر مرتد کا تھم مرتب کرتے ہیں۔ (۱۳)

البتہ علاء نے اس مسلد میں یہ بیان کیا ہے کہ حاکم کو چاہئے کہ وہ سب وشتم کے کلمات کنے والے کے حالات پر غائر نظر سے غور کرے اور صورت حال کاجائزہ لے کر فیصلہ کرے۔ ساتھ ہی ہے ویکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کلمات کس درجہ کے ہیں۔ نیز بید کہ وہ شقت کا کس ورجہ نیز بید کہ وہ شقت کا کس ورجہ میں تارک ہے یا الحاد کی وعوت دینے میں اس کا کیا روبیہ ہے۔ نیز بید کہ کیا اس سے بعول یا زبان سے لغزش مرز دہوئی ہے؟

واضح ہے کہ رسول اکرم مٹاکیا کو سب وشتم کرنے والے کا قبل کفراً نہیں ہے بلکہ حد اُوتعزیرِ اُہے۔(روالحمّار) من استلائے ہوئے کے رسون کی دا

# انبياء منتشئ كوبرابعلاكمنا

علماء اسلام کے درمیان اس مسئلہ میں انقاق رائے پایا جاتا ہے کہ جن انہیاءِ کرام کی نبوت قطعی اور بیتنی ہے ان کو برا بھلا کنے والا کافرہے۔ گویا کہ اس نے ہمارے نبی منتھا کو برا بھلا کہا۔ البتہ جن انہیاء کی نبوت کا ثبوت ہم پر قطعی دلا کل سے نہیں ہوا ان کے حق میں برا بھلا کئے والے کو زجر و تو بخ کی جائے گی اور سزا دی

### جائے گی۔ (۱۳۳

### امهلت المؤمنين 'خلفاءِ اربعه اور صحابه كوبراكهنا

کبار فقهاء کااس بارے میں انقاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ وٹی آیا کو جس نے برا بھلا کہایا آپ کی ذات پر طعن کیا اس نے کفر کاار تکاب کیا۔ اس کی دلیل خود قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں جو آپ کی براء ت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ (۱۳۳) پی جس کسی نے حادث الک کے بارے میں اس کے بعد طعن کیا اس نے قرآن کو جسٹلایا اور قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ان تمام حوادث کواپئی کتاب الصارم المسلول میں بیان کیا ہے۔ جن کے بارے میں طعن کرنے والا سزاوار قتل ہوتا ہے۔

البتہ جمال تک دو سری زوجات نی می پیلے کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو
رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ دو سری زوجات کے خلاف طعن کرنے والے کو
حضرت عائشہ صدیقہ بڑی بینا پر طعن کرنے والے کی مثل کا فر قرار دیا جائے گااو رائے
قل کردیا جائے گا۔ دو سری رائے یہ ہے کہ دیگر زوجات کو صحابہ کرام کی مثل قرار
دے کران پر طعن کرنے والے کو کو ژول کی سزادی جائے گی۔ اکثریت ای رائے
کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ (۲۲۱) علامہ سکی نے اپنی فناوی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے
کہ خلیفہ طانی حضرت عرش نے ایک آدمی کی زبان کاٹ دی تھی کیو تکہ اس نے ایک
صحالی کو پر ابھلاکہا تھا۔ (۲۲)

راقم الحروف کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقتہ بڑتین کے حادث ا آلک کے بارے میں طعن کرنے اللہ حق "کا بارے میں طعن کرنے اللہ حق "کا بارے میں طعن کرنے اللہ حق "کا انگار کرتا ہے جو خدائے تعالی نے حضرت عائشہ بڑتین کی براء ت میں ظاہر کیا ہے "کین علاوہ اس کے کسی دو مرے امریس طعن کرنا "انگارِ قرآن" یا "کفر" کے مترادف نہ ہوگا۔ اس طرح دو مری ذو جاتِ مظہرات کامعاملہ ہے۔

### كفراور فتل

علامہ شخ ثلثوت نے لکھاہے کہ حدود روایات احادیث سے ثابت نہیں ہو تیں اور کفر بنفسہ کسی کے خون کو حلال کرنے والا نہیں ہو تا۔ جو چیز خون کو حلال کرنے والی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بر سر پیکار ہونا اور ان کے دین (اسلام) میں فتنہ ا نگیزی کرنا ہے۔ (۱۸۸) ابن وقیق العید نے تارک الصلوٰۃ کے بارے میں تکھاہے کہ وہ اس نت تک قلّ نہ کیا جائے گاجب تک کہ وہ (اینے ترک بر) مسلمانوں ہے مقاتلہ و مجادلہ نہ کرے۔ <sup>(۱۹)</sup> بالفاظ دیگر محض ترک صلوٰۃ موجب قتل نہیں ہے ' بلکہ اس ترک پراصرا رکے ساتھ مسلمانوں سے مبار زت طلبی اور ان کے ساتھ مقاتلہ موجب قتل ہو گا۔

### اعتقادی اور قولی ار تداد کا فرق

اعتقاد کاار مدا دجب اس مخص کی زبان کے ذریعے طاہر ہو تاہے تووہ ارتداد تولی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فخص اس کو چھپائے تو وہ منافق ہو گالیکن اس سے دنیا میں مواخذه کیاجائے گاحتی که اس کاار تداد ظاہراور ثابت و قائم نه ہوجائے۔

بعض افعال ایسے ہیں جن کے کرنے ہے بعض فقهاء کے نزدیک کفرلازم آتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک یا اس کے کسی جز کو نجس جگہ میں رکھنایا اس پر نجاست لگانا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کی توقیر ہر مسلمان کے ذے واجب ہے۔ کسی ایسے مخص ہے جواللہ پر ایمان رکھتا ہوا ور مسلمان ہو' قر آن پاک ک اہانت و تذلیل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر وہ ایساکر تاہے تو ور حقیقت وہ کفر کاار تکاب کر تاہے۔

نقماء کی ایک غالب اکثریت اس امریر متنق ہے کہ جس مخص نے کسی ثبت ' سورج یا چاند کو تجدہ کیاوہ کا فرہو گیا۔ کیونکہ تجدہ کرنااللہ کے واسطے خاص ہے۔ پس جس ھخس نے غیراللہ کو بجدہ کیا گویا اس نے اس غیراللہ کی تعظیم کی جو اس کے اسلام سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ گویاوہ عملاً توحید کامتکراور مشرک ہو گیا۔ اریداد ترکب فعل سے

بھ افعال ایسے ہیں جن کے ترک ہے ارتداد لازم آتا ہے۔ اس طنمن میں ا پے فرائض وواجبات آتے ہیں جن کاعمد أتارک مرتد کے درجہ میں شار ہو تا ہے۔ البته این میں بنیادی اور فیصلہ کن بات بیہ ہوگی کہ اس کا ترک کسی مستی و کاپلی یا غفلت کے سبب ہے یا فرضیت و وجوب ہے انکار کے طور پر۔ چنانچیہ جو مسلمان نماز و ز کو ة کی فرضیت کامنکر ہو وہ کا فرہے۔ لیکن اگر کوئی مخص سستی' کا ملی' غفلت یا حرص کے سبب زکو قرادا نہ کر تا ہویا نماز نہ پڑھتا ہو 'گواسکے وجوب کا قائل ہو' وہ کا فرنہ ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام مباحث کاجو مختلف کتب فقہ میں مذکو رہیں۔ (۵۰) خلاصه بدكه خدائ تعالى كي ذات و صفات 'اشرف الرسلين خاتم النيتين حضرت محد مصطفیٰ سائلے کی رسمالت اور ضروریات دین میں ہے کسی ا مردین کا انکار' جوا نکارِ رسالت کومتلزم ہو'ار تداد کاموجب اور سبب ہے۔ چنانچہ جو فخص رسول الله من بيا كے بعد سمى بھی مخص كو سمى طرح كابھى نبى مانتا ہووہ بھى رسالت محمدى كے ا نکاری کو مشکزم ہو تاہے 'اور ایبا فخص کا فرو مرتد قرار پائے گاکیو نکہ ختم نبوت کا عقیده ضروریات دین میں داخل ہے۔ (اس موضوع پر امام العصرمولاناسید انو رشاہ تشمیری کی تالیف "اکفار الملحدین" شائع کرده مجلس علمی کراچی ایک بے نظیر كتاب ہے۔ تفصيلي مطالعہ كے لئے اس كتاب كى طرف رجوع كياجائے)

### ارتداد كاثبوت

حنفیہ کے نزدیک ارتداد کے دو عادل مرد شاہدوں کی گواہی ضروری ہے۔ چنانچیہ اگر کسی کے کفرپر دوعادل شاہد گواہی دیں توامام (حاکم وقت) پر لازم ہو گا کہ ان سے وجۂ کفرکی مکمل وضاحت طلب کرے۔ انظم شافعیہ کے نزدیک رقت کا جوت ایک روایت کے بموجب مطلق شادت سے ہوجائے گا۔ دو سری روایت سے کہ شاہدوں پر وضاحت کرنالازم ہے۔ امام (حاکم وقت) ان سے وضاحت کا مطالبہ کرے گا۔ پہلے قول کے مطابق اگر شاہدوں نے صرف انتاکہا کہ میہ مخص مرتد ہو گیایا اس نے کفرافقیار کرلیا اور معاعلیہ نے اس کا انکار کیاتو شہادت کی بنیاد پر ارتداد کا تھم دیا جائے گا' انکار قابل لحاظ نہ ہو گا' اِلّٰ ہیہ کہ انکار کی حدادت پر اگر اس کے انکار کے حق میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہوجو اس کے انکار کی صدادت پر اگر اس کے انکار کے حقد اس کا انکاری قول معتبر ہو گا۔ (۱۲) راتم الحروف کے دلیل ہو سکے تو حلف کے بعد اس کا انکاری قول معتبر ہو گا۔ (۱۲) راتم الحروف کے نزدیک شافعیہ ند ہب میں دو سری روایت پر عمل کرنا مناسب ہو گا۔ جیسا کہ حفیہ ند ہب میں دو سری روایت پر عمل کرنا مناسب ہو گا۔ جیسا کہ حفیہ ند ہب میں دو سری روایت پر عمل کرنا مناسب ہو گا۔ جیسا کہ حفیہ ند ہب میں بھی ہے۔

# ار تداد کے اثر ات و نتائج مرتد کی ذات سے متعلق احکام

<u>مرتدکی سزا</u>

مرتدی ذات سے متعلق احکام میں سب سے پہلا مسئلہ اس کی سزا کا ہے۔ ارتداد اور اس کی سزا کے بارے میں قاضی عبدالقادر عودہ نے اپنی کتاب "التشریح البحائی "(۲۳) میں لکھاہے کہ:

"ردکی دوسزائیں ہیں:

(۱) سزائے اصلی جو قتل ہے'

(r) سزائے طبعی جو جرمانہ یا تاوان ہے۔"

<u>قتل</u>

شریعت اسلام میں ارتداد کے جرم میں جو سزامقرر کی گئی ہے وہ قتل ہے جس کی اصل یہ آیت ہے:

﴿ وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ الْمَالِهُ مَ فَيْهَا ا اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَأُولَٰئِكَ اَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ۞ (البقرة: ٢١٤)

"جو مخص تم (مسلمانوں) میں ہے اپنے دین ہے پلٹ جائے گاتو ایسے لوگوں کے اعمال ونیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور یمی لوگ اہل دوزخ ہوں گے جو بیشہ اس میں رہیں ہے"-

مرتد ك قُلْ ك بارك مي حضور عليهم كاارشاد ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَافْتُلُوهُ))

"جس نے اپنادین تبدیل کیا پس تم اس کو قتل کردو" مرتد کے قتل کردینے پر صریح نص ہے۔

شریعت اسلام کاروت کے جرم کے بعد اس کی سزا قتل مقرد کرنااس بناء پر ہے کہ یہ جرم دین اسلام کی ضد ہے اورای دین اسلام پر جماعت کا جنائی نظام قائم رہ سکتا ہے۔ لندا اس جرم کی سزا میں تسامل اختیار کرنااس نظام اجنائی کے درہم برہم کرنے کاسب ہوگا۔ ای وجہ ہے اس جرم پر سخت ترین سزامقرر کی گئی ہے تاکہ معاشرہ سے مجرم کا استیصال ہو جائے اور نظامِ اجنائی کی تگد اشت ایک طرح سے قائم رہے اور دو سری طرح اس جرم کے لئے مانع موجود ہو۔

اس امریس کوئی شک نہیں کہ قتل کی سزا سے زیادہ مہتم بالشان لوگوں کو ان کے جرم سے روکنے کے لئے کوئی سزانہیں ہو سکتی۔ اور جب بھی ایسے عوامل پیدا ہوں گے جو جرم کے دفعیہ کا ثبوت بنیں تو قتل کی سزانفس انسانی میں عالبا ایسے عوامل کو پیدا کرنے والی ہوگی جو جرم کے ار تکاب سے روکنے والے ہوں اور اکثر حکومتیں 'عصر حاضر ہیں ' ایسے اجتماعی نظام کو سخت ترین سزاؤں سے قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔

### جرمانه يا تاوان

جرمانہ یا تاوان کی سزا طبعی ہے جو قل کے ذیل میں ہے جس کا تعلق مردک مال ہے ہوتا ہے۔ امام مال ہے ہوتا ہے۔ امام مال ہے ہوتا ہے۔ امام مالک راتیے اور شافعی راتیے نیزامام احمد بن طبیل راتیے کے ذہب کے مطابق سے تاوان اس کے تمام مال پرعا کد ہوگا۔ اور امام ابو صنیفہ راتیے کا ذہب جس کو بعض صنبلی فقماء نے بھی اختیار کیا ہے کہ مرتد کا وہ مال جو اس نے ارتداد کے بعد کمایا اس پر سے تاوان عاکد کیا جائے گا، لیکن اس کا وہ مال جو اس نے رقت ہے پہلے حاصل کیا وہ اس کے سلمان ورثاء کا حق ہوگا۔ امام احمد بن صنبل راتیے کا ایک قول سے بھی مالے کہ اس کے سلمان ورثاء کا حق ہوگا۔ امام احمد بن صنبل راتیے کا ایک قول سے بھی مالے کہ اگر وہ مال رقت کے بعد کا حاصل کردہ ہو اور مرتد کا کوئی وارث موجو دہو تو وہ

مال مرتد کے دارث کاہو گا'لیکن میہ روایت غیرمشہور ہے۔

ڈاکٹر عبد العزیز عامر نے اپنی مشہور کتاب "المتعزید فی المشریعة الاسلامیة" (20) میں لکھاہے کہ مرتد کے لئے قتل کی سزاہت سے صحاب سے سروی ہے جن میں حضرت ابو بکر عمر عثان علی معاذبن جبل اور ابن عباس (رضوان اللہ علیم اجمعین) شامل ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی مرتد کی اس سزا کا انکار نہیں کیا ' اس کئے اس پر اجماع ہوگیا۔

چنانچه کهاجاسکتاب که ارتداد کاجرم مونا قرآن پاک اور منت سے نصاطابت بادراس پراجماع ہے اور مرتد کی سزا (قل) مُنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ مرتد کی سزااور قرآن کریم

ادارہ طلوعِ اسلام لاہور ہے بھی ایک کتاب "قتل مرتد" کے بارے ہیں شائع ہوئی ہے جس ہیں اس نقطہ نظری تبلغ کی گئ ہے کہ اسلام ہیں ارتداد سرے ہوئی ہے جس ہیں اس نقطہ نظری تبلغ کی گئ ہے کہ اسلام ہیں ارتداد سرے ہوئی جرم ہی نہیں ہے 'للذا سزا کا کیا سوال پیدا ہو تا ہے؟ (ص ٣٥) اور ﴿ فَمَنْ شَاءَ مُصنف کے نزدیک ﴿ لاَ اِکْوَاهَ فِی الدِّیْنِ ﴾ (البقرة: ٢٥١) اور ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُوْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکُفُو ﴾ (الکمت: ٢٩) کامنموم ہیہ کہ یہ انسان کے ارادہ وافقیار کامسلہ ہے 'وین کے معالمہ ہیں جو راہ چاہے افقیار کرے۔ پلکہ ان کے نزدیک ﴿ إِنَّ الدِّیْنَ المَنْوَا فُمَ کَفُوْوَا فُمَ کَفُوْوَا فُمَ اَوْدَادُوَا کُفُوا ﴾ (النساء: ١٣٥) کی روسے تو اسلام اور کفر کے دروازے آمدورفت کے لئے کھلے رہتے ہیں۔ (ص: ٣٣) جس کاجی چاہواور جتنی بارچاہے آئے جائے 'کوئی روک رہے کو نفر نسیں۔ می کافرشام مسلمان 'میچ کو پھر کافرشام کو پھر مسلمان اور پھر میچ کو کافر موجائے تو انہیں اس میں بھی کوئی قباحت نظر نسیں آتی 'گویا دین نہ ہوا' باز یچہ اطفال ہو گیا۔ چنانچہ کتاب کے مصنف تکھتے ہیں:

" مرتد کے معاملے میں قرآن نے واضح الفاظ میں بناویا ہے کہ اسلام کے بعد کفرا فقیار کرلینا کوئی جرم نہیں ' ہر فض کواجازت ہے کہ وہ مسلمان

رہ یا اسلام چھوڑ کر کفرافتیار کرلے۔ اس لئے جب یہ چیز جرم ہی نمیں تواس کی سزا کیسی؟ بناء بریں بات یوں ٹھمری کہ قرآن نہ توار تداو کو جرم قرار دیتا ہے اور (اس لئے) نہ اس کی سزا تجویز کر تا ہے۔ اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ "جس کا جی چاہے اسلام چھوڑ کر کفرافتیار کر لے۔" (ص: ۲۷۔۳۷)

مصنف کتاب کے مندرجہ بالا مزعومات کے خلاف صرف میں قرآنی واقعہ نقل کرنے کے لئے کانی ہے کہ "حضرت موکی ملائے کی برکت سے بنی اسرائیل کو جب خدانے فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعونیوں کی دولت کامالک بنادیا تو حضرت موکی ملائے ایک تھسرے ہوئے وعدے کے موافق حضرت ہارون ملائے کو اپنا خلیفہ بناکر کو وطور تشریف لے مجھے جمال آپ نے چالیس راتیں خداکی عبادت اور لذیت مناجات میں گزاریں اور توراق شریف آپ کو عطاکی گئی۔

اُدھر تو یہ ہو رہا تھا اور اِدھر سامری کی فتنہ پر دا زی نے بی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کو آپ کے پیچے راہ حق ہٹاریا ﴿ وَاصَلَّهُمُ السَّاهِرِيُّ ﴾ یعنی سونے چاندی کا ایک چھڑا ہنا کر کھڑا کر دیا جس میں سے پچھ بے معنی آواز بھی آتی تھی۔ بی اسمرائیل جو کی صدیوں تک مصری بنت پرستوں کی صحبت بلکہ غلامی میں رہے تھے اور جنوں نے عبور بحرکے بعد بھی ایک بنت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موکی طائق سے یہ بے ہودہ در خواست کی تھی کہ:

﴿ اِجْعَلْ لَنَّا اِلْهَا كَمَا لَهُمْ الْهَةَ ﴾ یعن ہمارے لئے بھی ایسا ہی معبود بنادیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ دہ سامری کے اس چھڑے پر مفتوں ہو گئے اور یساں تک کمہ گزرے کہ یکی تمہارا اور موٹی کاخدا ہے جس کی تلاش میں موٹی بھول کر إدھر ادھر پھررہے ہیں۔

حضرت ہارون میں آئے موکی طابع کی جانشینی کاحق ادا کیااور اس کفروار تداد سے باز آجانے کی ہدایت کی : ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ \* وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاطْبِعُوْ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاطْبِعُوْ آمُونِيْ ﴾ (طفهٔ ۴۰۰)

نکن وہ اپنی اس سخت مرتدانہ حرکت پر جے رہے۔ بجائے تو ہہ کے یہ کہا کہ:
﴿ لَنْ نَّبُوحَ عَلَيْهِ عُكِفِيْنَ حَتَّى يَوْجِعَ اِلْيُنَا مُوْسَٰى ۞ ﴾

(ظه: ١٩١)

" ہم برابر اپنے اس فعل پر جے رہیں گے یمال تک کہ خود موکا ( طالتھ ) ہماری طرف والیس آئیں-"

اد هر حضرت موٹی پیٹٹا کو پروردگارنے اطلاع دی کہ تیری قوم تیرے پیچھے فتنہ (ار ہداد) میں پڑگئی۔ وہ غصہ اور غم میں بھرے ہوئے آئے 'اپنی قوم کو سخت ست کما' حضرت ہارون پیٹٹا ہے بھی باز پرس کی 'سامری کو بڑے ذورہے ڈا نٹااور ان کے بنائے ہوئے معبود کو جلاکر راکھ کردیا اور دریا میں پھینک دیا۔

یہ سب ہوالیکن ان مرتدین کی نسبت خدا کاکیا فیصلہ رہاجنہوں نے موک مُلاِتِنَّا کے پیچھے کو سالہ پرستی اختیار کرلی تھی! تو دنیا بیں توان کے لئے خدا کافیصلہ یہ تھا:

بِي وَمُرَدِي مَا مَيْوَرُ مِنْ مَنْ رَبِيسَ رَبِي اللهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْمُحِلُّلُ مَيْنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْمُفْتَرِيْنَ ۞ ﴾ في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَكَذْلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۞ ﴾

(الأعراف:١٥٢)

''جنہوں نے بچیڑے کو معبود بنایا ضرور ان کو دنیا میں ذلت اور خدا کا غضب پہنچ کررہے گااور مفترین کو ہم الی بی سزادیتے ہیں''۔ اور اس غضب و ذلت کے اظہار کی صورت عباد عجل کے حق میں سے تجویز ہوئی جو

﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ ٱلْقُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوْبُوا اِلَّى

بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآ الْقُسَكُمْ \* ﴿ الْمَعْرِةَ ١٥٢٠،

"اے قوم بی اسرائیل!تمنے چھڑے کو معبود بناکرا بی جانوں پر ظلم کیا تواب خدا کی طرف رجوع کرو' پھراپنے آدمیوں کو قتل کرو"۔

اور ﴿ فَا فَتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ﴾ مِن " اَنْفُسَكُمْ " كَ معنى دوى بِن بو ﴿ فُمَّ اَنْتُمْ هُو لَآءِ

تَفْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ ﴾ مِن بِن اور قُل كوا پنے حقیقی اور اصلی معنى سے (جو برطرح

کے قُل كو خواہ لوہ سے بويا پھر سے ' شامل ہے ) پھيرنے كى كوئى وجہ موجود نسيں

بلكہ غضب اور ذات فی الحيوة الدنيا كالفظ اس كے لئے نمايت بى مناسب ہے اور كى

غضب كالفظ دو سرى جگہ عام مرتدين كے حق ميں بحى آيا ہے۔ جيساكہ فرماتے ہيں :

﴿ مَنْ كَفَوْرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْلِدِ إِيْمَائِهِ إِلّاً مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنَ اللّٰهِ مِنْ بَعْلِدِ إِيْمَائِهِ إِلّاً مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنَ اللّٰهِ مِنْ بَعْلِدِ إِيْمَائِهِ إِلّاً مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنَ "

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْلِ إِيمَالِهِ إِلَّا مَنَ الدِّهِ وَقَلْبَهِ مَطْمَئِنَ بِالْأَيْمَانِ وَلُكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النحل : ١٠١)

اس تھم کا نتیجہ جیسا کہ روایات میں ہے 'یہ ہوا کہ کئی ہزار آدمی جرم ارتداد میں خدا کے تھم سے مو کی خلافی کے سامنے قل کئے گئے اور صورت یہ ہوئی کہ قوم میں سے جن لوگوں نے چھڑے کو نمیں پوجا تھا ان میں سے ہرا یک نے اپناس عزیز وقریب کو جس نے گو سالہ پرتی کی تھی 'اپنے ہاتھ سے قل کیا۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے قاتلین کا اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قل کرنا یہ اس کی سزا تھی کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ارتداوے روکنے میں کیوں تسامل کیا۔

الحاصل واقعہ عبد اسے میہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ مرتدین کی ایک جماعت کو جس کی تعداد ہزاروں ہے کم نمیں تھی' حق تعالی نے محض ارتداد کے جرم میں نمایت المانت اور ذلت کے ساتھ قتل کرایا اور ارتداد بھی اس درجہ کا قرار دیا گیا کہ تو بہ مجمی ان کو خدائی سزا سے محفوظ نہ رکھ سکی' بلکہ تو بہ کی مقبولیت بھی اسی صابرانہ مقتولیت پر مرتب ہوئی۔

کهاجا سکتاہے کہ بیہ واقعہ موسوی شریعت کا ہے۔ امت محمریہ کے حن میں اس

ے تمک نیں کیا جاسکتا۔ لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ پہلی امتوں کو جن شرائع اور احکام کی دایت کی گئی ہے اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے وہ جارے حق میں بھی معتبر بیں اور ان کی اقداء کا امر ہم کو بھی ہے جب تک کہ خاص طور پر جارے پینجبرط جاری کتاب اس تھم ہے ہم کو علیجہ ہ نہ کردیں۔

چند انبیاء مرسلین کے تذکرہ کے بعد جن میں حضرت موی طِلِنَا بھی ہیں' نی کریم سُٹی کے خطاب ہوا ہے کہ: ﴿ اُولَٰئِكَ اَلَّذِیْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدْهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (الانعام: ٩١) "به وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کی تو آپ بھی ان کی ہدایت پ چلئے۔"(الشہاب الرجم الخاطف المرتاب 'مولانا شبیرا حمد عثانی' دیو بند' ص ١٦-٩١) ایک اور دلیل

سور وُبقره مِين فرمايا:

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِالْنِتَآ أُولَٰئِكَ اَصْحُبُ النَّادِ \* هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ۞ ﴾ (آيت٣٩)

"اور جن لوگوں نے اٹکار کیااور ہاری آیات کو جھٹلایا وہ اصحاب نار ہیں اور وہ دو زخیس بیشہ بیشہ رہیں گے۔"

سورة آل عمران مين ارشاد مواب :

﴿ وَمَنْ يَبُنَعُ غَيْرُ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِى الْأَخِوَةِ مِنَ الْمُحْسِرِيْنَ ۞ ﴿ آلَ عُمَرَانَ : ٨٥)
"اورجو كوئى جام سوادين اسلام كے اور كوئى دين سوأس سے برگز تبول نہ ہوگا اوروہ آ ٹرت میں ٹراب ہے۔"

#### آگے ارشاد ہو تاہے:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْآ أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقِّ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الرَّسُوْلَ حَقِّ وَجَآءَ هُمُ الْبَيِّلْتُ \* وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِيْنَ۞ أُولَٰئِكَ جَزَآءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ

وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ 0 خُلِدِيْنَ فِيْهَا \* لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ 0 إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَغْدِ ذُلِكَ وَاصْلِحُوْا \* فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ 0 ﴾ (آل عمران:۸۹'۸۸)

"كيو كرراه دے كا اللہ اپ لوگوں كو كه كافر ہو گئے ايمان لا كراور گوائى دے كركہ بے شك رسول سچاہ اور آئيں ان كے پاس نشانياں روش اور اللہ راہ نہيں دينا ظالم لوگوں كو۔ ايسے لوگوں كى سزايہ ہے كہ ان پر لعنت ہے اللہ كى اور فرشتوں كى اور لوگوں كى سب كى 'بيشہ رہيں كے اس ميں 'نہ ہلكا ہو گاعذاب ان سے اور نہ ان كو فرصت ملے كى 'مكر جنوں نے قوبہ كى اس كے بعد اور نيك كام كئے تو بے شك اللہ ضور رحيم ہے۔"

#### آگے ارشاد ہو تاہے:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّنْ تُغْبَلَ تَوْبَتُهُمْ عُ وَأُولُئِكَ هُمُ الضَّالُونَ۞ إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهَاتُوا وَهَمْ عُلْ عُلَامً الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ \* أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ۞ ﴾ افْتَذَى بِهِ \* أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ۞ ﴾ افتذى بِه \* أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اللَيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ۞ ﴾ افتذى بِهِ \* أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ۞ ﴾ الفَتْذِي بِهِ \* أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ۞ اللّهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ۞ اللّهُمْ مِنْ نُصِولِيْنَ۞ اللّهُمْ مِنْ نُصِولِيْنَ۞ اللّهُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعَمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعَلَقِيمُ اللّهُ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعَمْ مَنْ الْهُمْ مِنْ الْعُمْ مُمْ الْعُمْ مِنْ الْعَمْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مُعْمُ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مُعْلِيْ اللّهُ مُ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ مِنْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ مُنْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ

"جولوگ محرہوئ مان کر 'مجربوضے رہے انکار میں ' برگر قبول نہ ہوگی ان کی توبد اور وی بیں گراہ ' جو لوگ کا فربی تو ان کی توبد اور وی بیں گراہ 'جو لوگ کا فرہوئ اور مرگئے کا فربی تو برگز قبول نہ ہوگا کمی ایسے سے زمین بحرسونا اور اگرچہ بدلے میں دیا جائے اس قدر سونا' ان بے لئے عذاب دروناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مدد گار۔ "

#### سورۇنساء يىل ارشادى :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا لُمَّ كَفَرُوا لُمَّ امْنُوا لُمَّ كَفَرُوا لُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاً ۞ (النساء : ١٣٤) "جو لوگ مسلمان ہوئے ' پھر کا فرہو گئے ' پھر مسلمان ہوئے ' پھر کا فرہو گئے ' پھر ہوھتے رہے کفر ہیں تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ د کھائے گاان کو راہ۔ "

سور و نحل میں ارشاد ہو تاہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ
 وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ (النحل: ١٠١)

"جو کوئی منکر ہواللہ سے یقین لانے کے پیچھے بھروہ نہیں جس پر ذہر دستی کی گئی اور اس کاول ہر قرار ہے ایمان پر 'لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا 'سواُن پر غضب ہے اللہ کااور ان کو ہزاعذ اب ہے۔ "

ان آیات کے مجموعی مطالع سے بیات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مرتد کے خلاف اللہ کی سخت وعید ہے'اس کے لئے سخت عذاب ہے'اس کے لئے اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔

اب بيربات كوئي آوار وُعقل بن كه سكتام كه:

" قرآن ار تداد کو جرم بی قرار نہیں دیتا 'جس کاجی چاہے اسلام چھو ژکر

كفراختيار كرك\_"(ص: ٣٨)

اگریہ کوئی جرم (گناہ) نمیں ہے تو آخرت میں مسئولیت کیبی؟ اور خدا کا خضب
کیوں؟ شاید کوئی کج فہم یہ اعتراض کرے کہ ان آیات میں مرتد کے اعمال ضائع
ہوئے 'ان پر خدا کی لعنت برنے 'آخرت میں غضب اللی کاشکار ہونے اور عذاب
دیئے جانے کاذکرہے 'ان آیات میں مرتد کے قتل کئے جانے کا تھم فہ کور نمیں ہے۔
اس کاجواب تو وہی ہے جو سطور ما قبل میں حضرت موک میزانے واقعہ کے ذکر میں
دیا جاچکا ہے جو مرتد کی مزائے قتل کا بدیمی شبوت ہے۔ اور دو سرے جواب کے لئے
قتل عدے سلسلے میں حسب ذیل آیت قرآنی پر نگاہ ڈالئے :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞

(النساء: ۹۳)

"اورجو مخص كى مسلمان كوعمداً قلّ كرے گاتو (آخرت ميں)اس كى سزا جنم ہوگى جس ميں بيشہ رہنا ہو گااور اس پر الله غضب اور لعنت كرے گا اور ايسے مخص كے لئے خدا نے عذاب عظيم تيار كر ركھا ہے"۔

اس آیت کو پڑھ کرایک ناقع محض ہے کہ سکا ہے کہ قرآن نے اس آیت میں قل عمر کابدلہ صرف بے قرار دیا ہے کہ اس کو دو زخیں خلو ہو گااور اللہ کاغصہ اور اس کی لعنت اس پر ہے اور خدا نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی قاتل کے لئے اُخروی عذاب قوہ محراس آیت میں دنیا میں اس کے لئے سزائے موت نہیں ہے۔ اس طرح قرآن نے قل اولاد ' دروغ خلنی ' ناپ تول میں کی وغیرہ میں کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ عذاب آخرت کی تنبیہ کی ہے 'گویا ان کے لئے بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ عذاب آخرت کی تنبیہ کی ہے 'گویا ان کے لئے بھی کوئی سزا نہ ہو تا چاہئے۔ لیکن ایک صحیح الفہم اور صحیح الفکر محض قرآن کے مجموعی مطالعہ اور متعلقہ احکام و اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھے گا' جو کہ رسول اللہ کے مطالعہ اور متعلقہ احکام و اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھے گا' جو کہ رسول اللہ کے ذریعے اس تک پنچی ہیں جن کو نہ مانے والوں کے لئے قرآن کافیصلہ ہے :

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدُى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ \* وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ۞ (النساء:١٥٥)

"اور جس کی نے رسول کی مخالفت کی ہدایت طاہر ہوجانے کے بعد اور مؤمنین کے راستہ کے سوا کسی اور راستہ پر چلاتو ہم اس کو حوالے کریں گے اس چیز کے جس کو وہ اختیار کر تاہے اور داخل کریں گے دو زخ میں اور دہ بڑاٹھکانہ ہے۔"

د نیا کی بیشترسیاسی جماعتوں کا بھی میہ قانون ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں بھی ہو لٹسکیل

پارٹیز ایکٹ ۱۹۲۱ء سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کا ممبرا پی پارٹی بدل کر دو سری پارٹی میں شامل ہو گاتو وہ اپنی رکنیت اور تمام ثمرات و فوا کدسے محروم ہوجا تا ہے لیکن مصنف کتاب " دین حق" پارٹی میں شامل افراد کو کھلی چھٹی دیٹا چاہتے ہیں کہ وہ جب چاہیں اس سے باغی ہوجائیں' ان پر کوئی حدیا تعزیر نہیں۔

### مدیث میں مرتد کی سزا

- ا) حضرت عکرمہ ہے مروی ہے کہ حضرت علی بڑھ کے پاس زندیق لائے گئے ' آپ نے ان کو جلا کرمار ڈالا۔ جب اس کی خبر حضرت ابن عباس کو پینچی تو آپ نے کہا : "اگر میں ہو تا تو رسول اللہ کی ممانعت کے سب ان کو جلا کرنہ مار تا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو' البتہ میں ان کو قتل کردیتا' رسول اللہ کے فرمان کے بموجب کہ جس نے اپنا دین بدلا پس تم اس کو قتل کر دو۔"
- ۲) ابو موئی اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی ما پیلے نے ان کو (ابو موسیٰ اشعری کی کو)
  یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ پھراس کے بعد معاذین جبل کو ان کے معادن کی حیثیت ہے روانہ کیا۔ جب معاذ وہاں پنچے تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگو! میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا فرستادہ ہوں۔ ابو موئی اشعری نے ان کے لئے تکہ رکھا تا کہ ان سے نمیک لگا کر بیٹے میں اسے میں ایک شخص پیش ہوا جو پہلے یہودی تھا 'پھر مسلمان ہوا 'پھر یہودی ہو گیا۔ معاذ تی کہا : میں ہر گزنہ بہر کے ہے۔

بیموں گاجب تک کہ یہ مخص قل نہ کردیا جائے 'اللہ اور رسول کا یمی فیصلہ بیموں گاجب تک کہ یہ مخص قل نہ کردیا جائے 'اللہ اور رسول کا یمی فیصلہ بیم سے ۔ معاذ من بیم گئے۔

واضح رہے کہ معاذین جبل اور ابوموی اشعری کی تقرری آنخضرت میں اسے کے خطرت میں اور یہ کا مرتدی کے خطرت میں بیش آیا۔ مرتدی سے عمل میں آئی تھی اور یہ واقعہ آپ کے زمانہ مبارک میں بیش آیا۔ مرتدی سزائے موت کا سے زیادہ مصدقہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

یہ داقعہ حضور مٹائے کے عمد مبارک کا ہے۔ یہ دونوں اصحاب رسول اللہ کی طرف سے یمن کی گورنری دنائب کورنری کے عمد دن پر مقرر تھے۔ اگر موکی ومعاذ بہت کا یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے عظم و منشا کے خلاف ہو تا تو یقینا ان سے بازیرس ہوتی اور تنبیہہ کی جاتی۔

- ") حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: "کی مسلمان مَر دکاخون طلال نہیں جو اس بات کی شمادت دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ بیں اللہ کارسول ہوں۔ اور کسی مسلم مَر دکاخون طلال نہیں مگر تین افراد کے سے ایک وہ جس نے اسلام کو ترک کردیا ہو' دو سرے شادی شدہ ذانی اور تیرے قتل کے بدلے قتل۔ (قصاص)
- م) حضرت عثان من عفان سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول الله سائیل کو فرماتے ہوئے سنا: "کسی مسلمان مرد کاخون حلال نہیں گریہ کہ وہ تین افراد میں سے ایک ہو:
  - (الف) وہ جسنے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کاار تکاب کیا ہو۔
    - (ب) وہ مردجس نے کسی دو سرے کاناحق خون کیا ہو۔
    - (ج) وه مردكه جواسلام لانے كے بعد مرتد بوكيابو"
- (۵) حضرت عمان بوات بی سے مروی ایک دو سری روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے' آپ فرماتے ہیں: «کسی مسلمان کا خون حلال نہیں محر تین

جرموں کی پاواش میں: ایک ہیہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجو و زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہو' جس کی سزاسٹک ساری کے ذریعے مار ڈالناہے' روسرے ہیہ کہ کسی نے عمد اُقل کا ارتکاب کیا ہو'اس پر قصاص ہے' تیسرے ہیہ کہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتہ ہوگیا ہو'اس کی سزاقل ہے۔"

تاریخ کی متند کتابوں میں بیہ واقعہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب بوگ حضرت عثمان بڑھو کے قتل ناحق پر آمادہ ہوسئے اور آپ آ کے مکان کامحاصرہ کیا تو حضرت عثمان آنے اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر بآواز بلند میہ صدیث بر ھی اور باغیوں کو قتل ہے بازر کھناچاہا۔

- › حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیے نے فرمایا کہ جس محض نے قرآن کی ایک آیت کابھی انکار کیا تو اس کی گردن مار ناجائز ہو گیا 'لیتی اس شخص کو قتل کردیا جائے گا۔
- کا حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سعد بن الی السرح کاتب وحی تھا۔ شیطان نے اے گراہ کر دیا۔ پس وہ کافروں ہے جاملائ لئذا رسول اللہ ما تھیا نے فئے کہ کے دن تھم دیا کہ وہ (جمال کمیں ملے) قل کر دیا جائے۔
   دیا جائے۔
- من حفرت سعد سے مروی ہے کہ فتح کمد کے دن عبداللہ بن سعد بن السرح حفرت عثان بن عفان ہے پاس جا کر چھپ رہا تھا۔ حضرت عثان بنائتہ اس کو لے کر حضور ساتھ کا ہے ہے کہ حضور ساتھ کا ہے کہ سامنے کھڑا کر دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عبداللہ ہے بیعت لے لیجئے۔ حضور شاتھ کا نے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عبداللہ ہے بیعت لے لیجئے۔ حضور شاتھ کا اپنا سرمبارک اٹھایا اور عبداللہ کی طرف دیکھا تین مرتبہ 'اور ہر مرتبہ آپ عبداللہ سے بیعت لینے میں زکے اور تو قف فرمایا 'پھر تیسری مرتبہ کے بعد آپ نے بداللہ سے بیعت لے لیے بی آپ نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی دانشند آدی نہ تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور بی

- نے اس کی بیعت لینے سے اپنے ہاتھ کو روک رکھا تھا تو وہ اس عبداللہ کو قتل کر دیتا۔
- وہ حضرت جریہ ہے مردی ہے 'انہوں نے کما کہ میں نے نبی مان کے کو فرماتے ساکہ جب کوئی غلام شرک کی طرف را و فرار اختیار کرے تواس کاخون حلال ہوجا تا ہے۔ (بین تھم آزاد مسلمان غرد کا بھی ہوگا)
- ۱۰) حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس محض نے اپنا دین (اسلام)بدلااس کی گرون ماروو۔
- اا) حضرت عائشہ وی شخصے مروی ہے کہ رسول اللہ میں کیا نے فرمایا کہ سمی مسلمان مروی ہے کہ رسول اللہ میں کی مسلمان مروی ہے کہ رسول اللہ میں گراس مروی ہے کہ وی خان کی اوجو د زناکیا ہو 'یا اسلام لانے کے بعد کفر(ا نکار) اختیا رکیا ہویا جان کے بدلے جان 'یعنی کسی کی جان لی ہو۔

مرتد کی سزا از روئے حدیث کے تحت (۱) لغایت (۱۱) احادیث کی عربی عبار تیں حسب ذیل ہیں :

- حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عِكْرَمَة 'قَالَ : أَتِي عَلِيٌّ بِزَنَادَقَةٍ فَاَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آنًا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لِنَهْي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّهِ)) وَلَقَتَلْتُهُمْ لِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَّلُ دِيْنَةُ فَقَلْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَةُ فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَّلُ دِيْنَةُ فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَّلُ دِيْنَةُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَّلُ دِيْنَةُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَّلُ دِيْنَةُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَلُ دِينَةُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ بَدَالَ دِينَةُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ((مَنْ بَدَالَ دِينَةُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ((مَنْ بَدَالَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ((مَنْ بَدَالَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ((مَنْ بَدَالَ فَيْلُوهُ )) وبخارى ' جَ ' صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل
- ٢) قال حدثنا ابو بُردة عن ابى موسى قال : ٱقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعِيَ رَجُلان مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اَجَدُّهُمَا عَنْ يَمِيْنِيْ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِيْ وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَالَ ۖ فَقَالَ : ((يَا أَبَا مُؤْسَى أَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْن قَيْسٍ)) قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّ مَا أَظْلَعَانِي عَلَى مَا فِي آنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَظْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَايِّي ٱلْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتُ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ: ((لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِن اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُؤْمِّى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ اِلَى الْيَمَنِ)) ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلُ ۚ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ٱلْقَى لَهُ وِسَادَةٌ ۚ قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌّ عِنْدَهُ مَوْلِقٌ ۚ قَالَ : مَا هٰذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُوْدِيًّا فَٱسْلَمَ ۗ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ : اجْلِسٌ ۚ قَالَ : لَا ٱجْلِسْ حَتَّى يُقْتَلَ قَصَاءُ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ لَلَاثَ مَرَّاتٍ ۗ فَآمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ۚ (بحارى كتاب الديات حلدً من ١٠٢٣ مطبوعه اصح المطابع كراچي. و مسلم علد ١٢ كياب الإمارة ص ٨-٢٠٤ مطبوعه مصر ۱۵۰۳ و ابو داؤد' ج ۲ 'ص ۵۹۹ و نسائی 'ج۲' ص ۱۵۰ نسائي باب حكم المرتد بحارى باب حكم المرتدة و استتابتهم ابو داؤد كتاب الحدود ؛ باب الحكم في من ارتد) ٣) حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن المُكِثّى واللفظ لاحمد . قالا حدَّثنا عبدالرحمُن بن مهدى عن سفيان عن الاعمش عَنْ عبداللَّهُ بن مُرَّةٍ عن مسروق عن عبداللَّه قال: قَامَ فِينًا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ((وَالَّذِي لَا اِلْهَ غَيْرُهُ ۚ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلِ مُسْلِيمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللَّهُ وَاتِّينَ رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَّا قَلَاثَةُ نَفَيْ ۖ ٱلتَّارِكُ الْإِسْلَامَ ۚ ٱلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

أوِالْجَمَاعَةَ (شَكَّ فِيْهِ اَحْمَدُ) وَالثَّيِّبُ الزَّانِيُ وَالتَّفْسُ بِالنَّفْسِ)) (صحيح مسلم كتاب القسامة و ترمذي باب الديات ص ٢٢١ مطبوعه اصح المطابع و ابن ماحه ص ١٨٢ كتاب الحدود و بحارى كتاب الديات وابو داؤد كتاب الحدود و بحارى كتاب الديات وابو داؤد كتاب الحدود باب الحكوفي من ارتد)

- عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عَنْهِهِ)) المحديث (ابن ماجه ابواب المحدود ص ١٨٣ و ابو عُنْهِهِ)) المحديث (ابن ماجه ابواب المحدود) ص ١٨٣ و ابو داؤد کتاب المحدود باب المحکم في من ارتد)
- عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ
  اَمِیْ سَرْحٍ یَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَازَلَّهُ
  الشَّیْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَامَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ
  وَسَلَّمَ اَنْ یُفْتَلَ یَوْمَ الْفَقْحِ۔ الحدیث
- ا عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدٍ ' قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَشِحِ مَكَّةً إِخْتَبَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ آبِي السَّرْحِ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانٍ ' فَجَاءَ بِهِ حَتَّى آوْ قَفَةُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ بَايغ عَبْدَ الله ' فَرَفَعَ رَاْسَةُ فَنَظَرَ اللّٰهِ بَايغ عَبْدَ الله ' فَرَفَعَ رَاْسَةُ فَنَظَرَ اللّٰهِ بَايغ عَبْدَ الله ' فَرَفَعَ رَاْسَةُ فَنَظَرَ اللّٰهِ فَلا تُلْ كُلُّ ذَلِكَ يَا نِي فَبَايَعَةُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ' ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى اصْحابِهِ فَقَالَ: (القَلَ كَانُ فِيكُمْ رَجُلُّ رَشِيْدٌ يَقُومُ اللّٰي هٰذَا جِيْنَ رَآنِي كَفَفْتُ (الْعَديث الوداؤد ' جَ ' ص ١٩٩ يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ)) (الحديث الوداؤد ' جَ ' ص ١٩٩ كتاب الحدود ' باب الحكم في من ارتد)
- عَنِ الشَّغْنِي عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
   وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ اللَّي الشَّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمَهُ)) (ابو

- داؤد عن ص ٥٩٩)
- ر) حدَّثَنَا يَخْنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
  صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ غَيَرَ دِيْنَهُ فَاضُوبُوا عُنْقَهُ))
   رموطا امام مالك مع شرح زرقانی ' ج»' ص ۳۰۳ مطبوعه مصر ۱۹۲۲ (۱۳۸۳)
- ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ رَجُلُّ زَنَى بَعْدَ اِحْصَائِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ أَوِ التَّفْسُ بِالتَّفْسِ)) (نسائی کتاب تحریم الدم الله الله دیم العمل) الله دکر ما یحل به دیم العسلم)

## عورت کاار تداداوراس کی سزا (مدیث کی روشن میں)

- ا) حضرت ابن عباس بنائظ کا قول ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اے اسلام
   لانے پر مجبور کیاجائے گااور قتل نہ کیاجائے گا۔ (۲۷)
- ۲ حضرت ابن عباس جی تائے اپنے ایک اور قول میں فرمایا کہ جو عورت اسلام
   پلیٹ جائے وہ قید کی جائے گی اور قمل نہ کی جائے گی۔ (۲۷)
- س) حضرت عائشہ رہے ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت احد کے دن
   مرتد ہو گئے۔ نبی میں ایک نے فرمایا کہ اس سے توبہ طلب کی جائے 'اگر توبہ کرلے
   فیما 'ورند قتل کردی جائے۔ "(۵۸)
- سرت جابر ہے مروی ہے کہ ایک عورت جس کو آم مروان کماجا تاتھا مرتد ہو گئی۔ نی سی کی آب مرد اس عورت کے سامنے اسلام پیش کیاجائے اگر وہ اسلام کی طرف رجوع کرلے فیماورنہ قمل کردی جائے۔ (٤٩)

- ۵) حضرت جایرین عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک عورت اسلام سے پھر گئی تو رسول اللہ می چیز کے دیا کہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے 'اگر وہ اسلام لے آئے تو فیما ورنہ قتل کر دیا جائے۔ چنا نچہ اس عورت کو اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی گئی 'اس عورت نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہی وہ عورت قتل کر دیا گئی۔ (۸۰)
- ۲) حضرت زہری اور ابراہیم نفعی کا یہ اثر (قول) منقول ہے کہ جو عورت مرتد ہو جائے اس سے قوبہ طلب کی جائے گی 'اگر قوبہ کرلی فیماورنہ قل کردی جائے گی۔(۱۸۱)
- 2) حضرت معاذبین جبل ہے مردی ہے کہ جو کوئی فخص اسلام سے پھر جائے 'پھر
  توبہ کرلے تواس کی توبہ تبول کرلی جائے گا۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے تواس کی
  گردن ماری جائے 'لینی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو کوئی عورت اسلام
  سے پھر جائے تواسے اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی جائے گی 'اگر وہ
  عورت توبہ کرکے اسلام کی طرف لوٹ آئی تواس کی توبہ قبول کی جائے گی اور
  اگر اس نے انکار کیا تب بھی توبہ طلب کی جائے گی۔

#### خلافت راشدہ کے نظائر

- ا) حضرت ابو بكر ك دور خلافت ميں ايك عورت جس كانام أم قرف تھا اسلام
   لانے كے بعد كافر ہو گئ حضرت ابو بكر نے اس عورت سے قوبہ كامطالبہ كيا مكر
   اس نے قوبہ نہ كى محضرت ابو بكر نے اسے قتل كراديا۔ (۸۳)
- یہ واقعہ اگرچہ مرتد عورت کے بارے میں ہے لیکن اصولی طور پر ارتداد کی سزائے قتل پر صریح نص ہے۔
- ۲) حضرت عمروابن عاص بڑاتو نے جب وہ معرکے حاکم تھے ' حضرت عمر کو لکھ کر دریافت کیا کہ ایک محض اسلام لایا تھا' مجر کا فرہو گیا' بھراسلام لایا' بھر کا فرہو گیا۔ وہ کئی مرتبہ ایسا کر چکاہے ' اب اس کا اسلام لانا قبول کیا جائے یا نہیں؟

حضرت عمر بناتھ نے جواب دیا کہ جب تک اللہ اس سے اسلام قبول کرا تاہے تم بھی کئے جاؤ! اس کے سامنے اسلام پیش کرو! مان لے تو چھوڑ دیا جائے ور نہ گر دن مار دی جائے۔ (۸۳)

حفزت عمرٌ کابیدائر اگرچه بار بار اسلام لانے اور بار بار مرتد ہوجائے ہے۔ متعلق ہے لیکن آخری الفاظ کہ "اسلام قبول کرلے تو چھو ژدیا جائے ورنہ قتل کردیا جائے "مرتد کی سزائے قتل پر صریح نص ہیں۔

") حضرت سعد بن ابی و قاص اور ابو موئ اشعری بی بینا نے تستر کی فتح کے بعد حضرت عمر بوات کے باس ایک قاصد بھیجا۔ قاصد نے حضرت عمر بوات کے سامنے حالات کی ربورٹ بیش کی۔ آخر میں حضرت عمر بوات نے بی چھا اور کوئی خاص بات؟ اس نے عرض کیا: یا امیر المو منین! ہم نے ایک عرب کو پکڑا ہو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بوات نے بچھا : پھر تم نے اس کے ساتھ کیا محالمہ کیا؟ قاصد نے کہا : ہم نے اسے قبل کردیا۔ اس پر حضرت عمر بوات نے کہا : ہم نے اسے ملک کردیا۔ اس پر حضرت عمر بوات نے کہا کہ کہا کہ تم نے ایساکیوں نہ کیا کہ اسے ایک کمرہ میں بند کرکے دروازہ کو کنڈی لگا دیے " بھر تین دن تک روزانہ ایک روئی اس کو دیتے رہتے 'شاید کہ وہ اس دوران میں تو بہ کر لیتا۔ (۱۸۵)

اس واقعہ سے میہ ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عمر کو اصولی طور پر مرتد کی سزائے قل سے اختلاف نمیں تھا' بلکہ ان کے نزدیک اس سے توبہ کامطالبہ کرنااور نین دن کی مہلت دینا بھتر تھا۔ یمی وجہ ہے کہ قاضی ابو موسیٰ اشعری سے اس سلسلہ میں کوئی باز پرس نہیں کی گئے۔

طحاوي مين حسب ذيل چندوا قعات اور بحى ند كورين:

سورت عبداللہ بن مسود دولتہ کو خبر پیٹی کہ نی حنیفہ کی مجد میں پچھے لوگ جمع ہیں
 اور شمادت دے رہے ہیں کہ مسیلہ (کذاب) اللہ کا رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہولیں بھیج کرسب کو پکڑوالیا۔ لوگوں نے توبہ کی اور

اقرار کیاکہ ہم آئندہ ایمانیس کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سب
کو رہاکر دیا گرایک محض عبداللہ ابن النواحہ کو قبل کرا دیا۔ لوگوں کے
دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ محض عبداللہ ابن النواحہ وہ محض ہج جو
مسیلہ کذاب کی طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں سفیر
بن کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ سفارت ہیں ایک اور محض جربن و قال بھی شریک
تفا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت فرمایا کہ تم
شمادت دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ آپ
گوائی دیتے ہیں کہ مسیلہ اللہ کارسول ہوں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ آپ
نے فرمایا کہ آگر سفارتی دفد کو قبل کرناجائز ہو تاتو میں تم دونوں کو قبل کردیتا۔ یہ
واقعہ بیان کرکے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کما کہ اس وج

این النواحہ کے قتل کاواقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عمر بناتی خلیفہ سے اور حضرت عمر بناتی خلیفہ سے اور حضرت عبد الله ابن مسعود بناتی آپ کی جانب سے کوفیہ کے قاضی تھے۔ عبد الله ابن النواحہ اور جمرین و قال دونوں مسلمان تھے ' بجر مسیلہ کذاب کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ حضور "کے سامنے ارتداد کی وجہ سے واجب القتل تھے گر سفیر ہونے کی وجہ سے حضور "نے اس وقت جموڑ دیا تھا۔

۵) حفرت عثمان بوتی کے عمد خلافت میں کوفہ میں چند آدی پکڑے گئے جو مسلمہ کی دعوت پھیلا رہے تھے۔ حضرت عثمان کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ ٹے بند جو اب میں لکھا کہ ان کے سامنے لاؤالہ اِلّا اللہ محمد رسول اللہ کو پیش کیاجائے 'جو اب میں لکھا کہ ان کے سامنے لاؤالہ اِلّا اللہ محمد رسول اللہ کو پیش کیاجائے 'جو اب قبول کرے اور مسلمہ سے براء ت کا اظہار کرے اسے چھوڑ دیا جائے ورنہ قبل کردیا جائے۔ (۸۵)

۲) حضرت علی کے سامنے ایک محض پیش کیا گیا جو پہلے عیسائی تھا 'چرمسلمان ہوا 'چر
 عیسائی ہو گیا۔ آپ نے اس بے بوچھا تیری اس روش کا کیا سبب ہے ؟ اس نے

جواب دیا میں نے عیمائیوں کے دین کو تمہارے دین سے بہترپایا۔ حضرت علی ا نے پوچھاعیٹی میڑئی کے بارے میں تیما کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کما کہ وہ میرے رب ہیں'یا یہ کما کہ وہ علی کے رب ہیں' اس پر حضرت علی نے تھم دیا کہ اسے قبل کر دیا جائے۔ (۸۸)

- ے) حضرت علی کو اطلاع دی گئی کہ ایک گروہ عیمائی سے مسلمان ہوا 'چرعیمائی ہو گیا۔ حضرت علی نے ان او گوں کو گر فار کرا کے اپنے سامنے بلوایا اور حقیقت حال دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم عیمائی تے 'چرہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم عیمائی رہیں یا مسلمان ہو جائیں 'ہم نے اسلام کو اختیار کر لیا گراب ہماری رائے ہے کہ ہمارے سابق دین سے افضل کوئی دین نہیں۔ لنذا اب ہم عیمائی ہو گئے۔ اس پر حضرت علی کے تھم سے یہ لوگ قل کردیئے گئے اور ان کے بال یکے غلام بنا لئے گئے۔ (۸۹)
- ۸) حضرت علی کے زمانہ میں ایک شخص پکڑا ہوا آیا جو مسلمان تھا' پھر کافر ہو گیا۔
   آپ نے اے ایک ممینہ تک توبہ کی مسلت دی پھراس سے پوچھا' مگراس نے توب ہے انکار کردیا۔ آپ نے اے قل کرادیا۔ (۹۰)

مندرجہ بالا احادیث و آثار ونظائر آنخفرت ملکھا اور خلفائے راشدین بھکھیے کے عمد کے ہیں جن ہے یہ امرپوری طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ ارتداد کی سزاقل ہے۔ بعض معرات کا یہ وعولی کہ نفس ارتداد موجب قل نہیں 'جب تک کہ اس میں بغاوت شامل نہ ہو' مندرجہ بالا مقائق و شواہد کی روشنی میں بے وزن اور بے وقعت ہوجاتا ہے۔

حضرت ابو بکڑکے زمانہ میں چیش آمدہ واقعات کے بارے میں اِن کامیہ اُر عاہے کہ فتنہ ارتداد کے ساتھ بغاوت بھی شامل تھی جس کے سبب عام قتل کا تھم ہوا' لیکن اِن کامیہ دعویٰ مختلف وجوہ کے سبب بے نمیاد ہے۔اول تواس لئے کہ تاریخ میں اس سارے واقعہ کوفتۂ ارتداد کانام دیا گیاہے' دو سرے یہ کہ اِن میں نمیادی طور پر مانعین زکوۃ کاگروہ شامل تھا'جو زکوٰۃ کامکر تھاجس کامطلب یہ ہوا کہ وہ گروہ دین کے ایک اہم رکن سے انکار کرکے دین کے دائرہ سے نکل گیااور مرتد ہو کرواجب الفتل قرار پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق گایہ قول " وَاللّٰهِ لا فَتْلَنَّ مَنْ فَرَّ قَ بَیْنَ الصّلُوةِ وَالنّٰہِ کُوٰۃ مِیں فرق کرے گامیں اس سے جگ وَالزّ کُوٰۃ "کہ خدا کی ضم جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گامیں اس سے جگ کروں گا'اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل مسلم ضروریات وین کے اقرار کا تھا۔ ان کے زدیک زکوٰۃ کامکر بھی ایسای نکلاجیسا کہ صلوٰۃ کا۔ کیاب بھی کوئی کہ سکتا ہے کہ وہ محض فتنہ بعناوت تھا؟

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹایا نہیں جاسکا کہ آنخفرت ساتھا کی وفات

کے بعد جزیر و عرب کے مختلف کو شوں سے ارتداد کے فقتے نمودار ہوئے۔ چنانچہ
اس سلسلہ میں وہ فرمان جو حضرت ابو بکڑنے جاری کیا' خاص اجمیت رکھتا ہے۔ اس
فرمان میں کہا گیا کہ "تم میں سے جن لوگوں نے شیطان کی پیروی قبول کی ہے اور جو
اللہ سے بے خوف ہو کر اسلام سے پھر گئے ہیں' ان کی اس حرکت کا حال مجھے معلوم
ہوا۔ اب میں نے فلاں مخص کو مماجرین دافسار اور نیک نماد تابعین کی ایک فوج
کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے اور اسے ہدایت کردی ہے کہ ایمان کے سواکی
سے بچھ قبول نہ کرے اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیے بغیر کی کو قبل نہ
کرے۔ پس جو کوئی دعوت الی اللہ قبول کرے گا اور اقرار کرنے کے بعد اپنا عمل
درست رکھے گائی کے آزار کو وہ قبول کرے گا ور اندار اور است پر چلنے میں مدد
درست رکھے گائی کے آزار کو وہ قبول کرے گا وہ ان اند کے حکم کی طرف

### اجماع امت

مندرجہ بالاا حادیث و نظائر پیش کرنے کے بعدیہ صراحت ضروری ہے کہ تمام ائمہ کرام اور فقهاء عظام اس ا مریس بالکلیہ متنق الرائے ہیں کہ مرید ( مَر د ) کی سزا قتل ہے۔ اس بارے میں فقهاءِ حقد مین یا متاخرین میں سے کی فقیہہ کا خلاقی قول نظرے نہیں گزرا- بناء بریں یہ کمنا قطعا درست ہوگا کہ اس مسئلہ میں امت کا اجماع ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے میزان الکبری میں لکھاہے کہ تمام ائمہ کا اس پر انفاق ہو چکاہے کہ جو مخص اسلام سے پھرجائے اس کافل واجب ہے۔(۱۹) عورت کی مزاکے بارے میں مختلف نقطہ ہائے نظر

حنیہ کے نزدیک عورت کے ارتدادی صورت میں اس کے لئے قل کا تھم نہ
دیا جائے گا بلکہ اس کو قید کردیا جائے گا اور پھر ہردن قید خانہ سے با ہر نکال کراس کو
اسلام کی طرف لوث آنے کی دعوت دی جائے گ۔ ای طرح مسلسل عمل کیا جاتا
رہے تا آنکہ دہ اسلام لے آئے ورنہ مرتدہ کے لئے جس دوام کی سزا ہے۔ امام
کرفی کے نزدیک مرتدہ عورت کو ہردن قید خانہ سے نکال کرچند کو ژے بطور تعزیز
نگانا منقول ہے۔ عورت کو قتل نہ کرنے کے سلسلہ میں احتاف آخضرت ما پیلے کے
اس فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ حضور ما پیلے نے فرمایا: ((الا تَقْتُلُوا الْمُوا أَةً وَلاَ

حنیہ کے برخلاف امام شافعی مقی کے نزدیک ارتداد کے جرم میں عورت کے لئے بھی دی سزا ہے جو مَرد کے لئے مقرر ہے۔ امام شافعی راتھ اپنے نظریہ کے لئے حضور مراتھ کی صدیث ((مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهٔ فَاقْتُلُوْهُ)) سے استدلال کرتے ہیں۔

ان کی دلیل ہے ہے کہ میہ حدیث اپنے عکم میں عام ہے۔ ان کا کمناہے کہ قتل کا عکم ارتداد کی بناء پر ہے۔ گویا ارتداد قتل کی علت ہے۔ اور چو نکہ میہ علت مَرداور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ اس علت کے یکسال طور پر مَرد وعورت میں پائے جانے کے باوجود مَرد کے لئے قتل اور عورت کے لئے قید کی مزادی جائے وردونوں کی مزاؤں میں فرق کردیا جائے۔

احناف کی دلیل ہے ہے کہ ان کی پیش کردہ حدیث ((لاَ تَفْتُلُوا الْمُوَاةُ وَلاَ وَلِیْداً)) عورت کے سلسلہ پی خاص ہے اس کے ((مَنْ بَلَالَ دِیْنَهُ فَاقْتُلُوهُ)) والی حدیث سے مخصوص طور پر مَردوں کی ذات مراد ہے۔اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور آپس میں کوئی تعناد پیدا نہیں ہوتا۔ حنفیہ کا مسلک قرین

مالکیہ کے نزدیک خواہ مر دمویا عورت دونوں بسبب ارتداد سزاوار قل ہیں۔ ی صورت حنبلیہ کے نزدیک ہے۔ البتہ اگر مرتدہ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل ہے قبل قتل نہ کی جائے گی' عورت کے وضع حمل کے بعد تین یوم تک توبہ کامطالبہ کیا جا تارہے گا'اگر توبہ کرلی فیما'ورنہ قتل کردی جائے گی۔<sup>(۹۲)</sup>

هيعي نقه مي عورت كوكسي صورت مين قتل نه كياجائے گاخواه وه مسلمان پيدا ہوئی ہویا بعد میں اسلام قبول کیاہو' بلکہ اس کو قید کی سزا دی جائے گی اور نماز کے او قات میں پیاجا تارے گا۔ (<sup>\*</sup>

### بجة كاار تداداور سزا

ای طرح بلوغت سے پہلے کوئی سمجہ دار پچۃ اگرار تدادا فقیار کرلے تواس کا یہ عمل قتل کاموجب نہ ہوگا۔ اگر چہ اہام ابو حنیفہ اور اہام محمد کے نزدیک اس کاار تداد قابل اعتبار ہوگا۔ اس کی بنیاد استحسان کے قاعدہ پرہے۔ اس کو قید میں رکھاجائے گا اور سمجمایا جائے گا تا آنکہ وہ بالغ ہو جائے۔ بعد بلوغ بھی اگر اس نے توبہ نہ کی اور اسلام کی طرف اوٹ آنے ہے اٹکار کیاتو پھراس کو قتل کردیا جائے گا۔ (۹۳)

### ارتداداورتوبه

اسلام کاب دعوی ہے کہ وہ دین فطرت ہے جواٹی جگد بالکل سیح اور درست ہے۔ چنانچہ اسلام ارتداد کے مسئلہ میں انسانی فطرت کے نقاضا کے بموجب مرتد کو بیہ موقع فراہم كرياہ كه وه اپناريدادے باز آجائے 'خواه وه ارتداد قولاً مویا فعلاً یا اعتقاد أ۔ اس کی صورت میہ ہے کہ وہ اپنے اس ارتداد سے براء ت کا اعلان کرے اور تائب ہو کراللہ کے دین "اسلام" کی طرف لوٹ آئے۔اس متلہ میں تمام اتمہ غدا مب و مجتدین کا افغاق رائے ہے۔ البتہ اس میں مخلف رائیں ہیں کہ وہ مملت کتنی ہو۔ بعض کے نزدیک تین ہوم اور بعض کے نزدیک ایک ماہ۔ راقم الحروف کے نزدیک مدالت کی رائے اور نزدیک مدالت کی رائے اور نزدیک مدالت کی رائے اور صواب دید پر چھوڑ دینا مناسب ہوگا تاکہ حسب موقع و محل اور حالات کے پیش نظر موزوں بدت کا تعین ہو تارہے۔

### طلب توبه اور حنفی **ن**ر جب

حنیہ کے نزدیک بید امر مستحب ہوگا کہ ارتداد کا ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد مرتد ہے قوبہ کی خواہش کی جائے اور اس کو غور کرنے کی مسلت دی جائے۔ حنیہ کے نزدیک بید مسلت بین یوم ہوگئی۔ اس کی دلیل حضرت عمر بنائن کی بید روایت ہے کہ "مسلمانوں کے لشکر کا ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس کے منام لشکر کے حالات دریا فت کرتے ہوئے فرمایا "کوئی نئی فبر ہے؟" اس نے عرض کیا جی ہاں! ایک مخص نے اللہ تعالی پر ایمان لا کر گفرا فقتیار کرلیا۔ سیدنا حضرت عمر بنائنو نے وریافت فرمایا: "تم نے اس کے ساتھ کیا عمل کیا؟" اس مخص نے عرض کیا' ہم نے پکڑ کر اس کی گردن مار دی۔ حضرت عمر بنائنو نے فرمایا تم نے اس کو تین کیا' ہم نے پکڑ کر اس کی گردن مار دی۔ حضرت عمر بنائنو نے فرمایا تم نے اس کو تین اور حسب معمول کھانا دے کراس ہے تو ہی خواہش کرتے ممکن تھا کہ وہ تو ہہ کر کے اللہ تعالی کی طرف لوٹ آ تا۔ (۱۹۵)

حنی ذہب کی متدرتین کتاب المدایہ میں لکھاہے کہ جب کوئی فخص اسلام سے پھرجائے واس کے سامنے اسلام پیش کیاجائے 'اگر (اسلام کی تھانیت مکہ بارے میں) اے کوئی شبہ ہے تو آے دور کرنے کی کوشش کی جائے 'کیو کلہ بہت ممکن ہے کہ وہ کسی شبہ میں جٹلا ہو اور ہم اس کاشبہ دور کردیں تو اس کا شر (ارتداد) ایک برتر صورت (دوبارہ قبول اسلام) سے رفع ہو برتر صورت (دوبارہ قبول اسلام) سے رفع ہو جائے گا۔ گرمشائح فقماء کے قول کے بموجب اس کے سامنے اسلام کو پیش کرنا واجب نہیں 'کیو نکہ اسلام کی دعوت تو اس کو پنچ چکی۔ (۱۹۹)

حضرت علی سے بھی ایسائی مروی ہے۔ چنانچہ آپ اُ کا قول ہے " پُسْتَنَابُ الْفُرْ لَدُّ لَلاَ لَا اللهِ مرتد سے تین ہوم تک توبہ کا مطالبہ کیاجائے۔ تاہم حند ہو بہ طلب کرنے کو واجب قرار نہیں دیتے۔

راقم الحروف كى رائع من قبه طلب كرنا ورشب كا زاله كے لئے معلت دينا ازبى ضرورى ہے - ہو سكتا ہے كہ شبہ كا زاله كے بعد وہ محض اسلام كى طرف لوث آئے - قرآن ميں ارشاد ہو تا ہے : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يْنَ المَنْوَا فُهَ كَفَرُ وَا فُهَ الْمَنْوَا فُهُ الْمَنْوَا فُهُ الْمَنْوَا فُهُ الْمَنْوَا فُهُ الْمَنْوَا فُهُ اللَّهُ وَا فُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

مالکیہ کے زدیک بھی مرتد تمر ویا عورت ہرایک ہے توبہ کامطالبہ کیاجائے گااور
اس کو تین ہوم کی مسلت دی جائے گی کیو نکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت صالح
طِئلہ کو شبہ کے لئے تین ہوم کی مسلت دی تھی۔ اس مطالبہ میں ہر قتم کی سزا ہے
اجتناب کیاجائے گا۔ کس قتم کی تکلیف نہ دی جائے گی اور نہ بھو کا بیاسار کھاجائے
گا۔ اگر اس نے اس مسلت کے دور ان توبہ کرلی اور اسلام کی طرف لوث آیا تو قتل
کی سزا ساقط ہوجائے گی ورنہ قتل کر دیاجائے گا۔ یہ تھم تمر داور عورت دونوں کے
کی سزا ساقط ہوجائے گی ورنہ قتل کر دیاجائے گا۔ یہ تھم تمر داور عورت دونوں کے
لئے ہے۔ البتہ اگر عورت منکوحہ ہے تو اس کے ایک چیش آنے کا انتظار کیاجائے گا
تنظار کیاجائے گا اور پچنے کہ وہ صالمہ تو نہیں ہے۔ اگر جمل بایا گیا تو پھروضع حمل تک
انتظار کیاجائے گا اور پچنے کی پرورش اور رضاعت کا مناسب انتظام ہوجانے پر قتل کیا
حائے گا۔ (۹۷)

امام مالک نے زیدین اسلم سے روایت کی ہے کد رسول الله مان کے فرمایا "جو اپناوین بدلے اس کی گر دن مار دو"۔ اس حدیث پر تقریر کرتے ہوئے امام مالک نے فرمایا کہ جمال تک ہم سمجھ سکتے ہیں ہی سائی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہفس اسلام کے دائرے سے نکل کر کسی دو سرے طریقہ کا پیروہ و جائے گا'اپنے کفر کو چھپا کر اسلام کا اظہار کرتا ہے جیسا کہ زندیقیوں اور ای طرح کے دو سرے لوگوں کا وطیرہ ہے 'تواس کا جرم ثابت ہوجانے کے بعدات قبل کر دیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے 'کیو فکہ ایسے لوگوں کی قوبہ کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو شخص اسلام سے فکل کر علانیہ کسی دو سرے طریقے کی پیروی اختیار کرے اس سے قبہ کا مطالبہ کیا جائے ۔ (۹۸)

### شافعی *ند*ہب

شافعیہ کے زدیک توبہ طلب کرناواجب ہے۔ چنانچہ ان کے زدیک مرتد کردہ ورت سے (ارتداد ثابت ہو جانے پر) توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ان کے زدیک حضرت عرقت ورد ارتطانی کی اس روایت حضرت عرقت توبہ کے مطالبہ کاواجب ہونا ثابت ہے۔ وہ دار قطنی کی اس روایت سے بھی استفاد کرتے ہیں جو حضرت جابرے مروی ہے کہ ام مروان نامی عورت مرتد ہوگی تو نی ساتھیا نے تھم فرمایا کہ اس پر اسلام کو پیش کیا جائے 'اگر توبہ کرلے تو فیما در نہ اس کو قتل کردیا جائے۔ مطالبہ توبہ کے واجب ہونے کے قول پر بیدا عمراض کیا کہ آنحضرت میں جائے ہے۔ مطالبہ توبہ کے واجب ہونے کے قول پر بیدا عمراض کیا گیا کہ آنحضرت میں جائی ہے۔ مطاببہ توبہ ان کو شخص موا کہ توبہ کامطالبہ واجب نہیں۔

شافعیہ کی طرف ہے اس کامیہ جواب دیا گیا کہ قبیلہ عرنیہ کے لوگوں کے ارتداد کے ساتھ بغاوت بھی شامل تھی۔ اور جب ارتداد کے ساتھ بغاوت بھی شامل ہو تو اس وقت توبہ کامطالبہ کسی درجہ میں نہیں کیاجائے گا۔ (<sup>99)</sup>

یعنی نہ وہ مستحب ہے نہ واجب- سرے سے مطالبہ کرنائی نہیں چاہئے۔

<u> منبلی زہب</u>

حنبلیہ کے نزدیک جو کوئی (مَرد وعورت) بالغ عاقل اور مخار ہو 'اور مرتد ہو

جائے اس کو تین ہوم تک اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی جائے گ' اس پر تختی کی جائے گی اور قید میں ر کھاجائے گا' اگر اس نے تو بہ کرلی فیماور نہ اس کی گر دن مار دی جائے گی۔ (۱۰۰۰)

طلب توبہ کے مسئلہ پر امام ابو محمد ابن حزم ظاہری نے اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے کسا ہے کہ مرتد ہو ہاں کرتے ہوئے کسا ہے کہ مرتد ہو ہا سخیاب کے طور پر طلب کی جائے گی۔ اگر توبہ کرلی تووہ قبول کی جائے گی بصورت انکار قتل کی سزادی جائے گی۔ (۱۰۱) شیعی فرہب

طلب و تبول توب کے بارے میں شیعہ فقیہہ علامہ المحقق الحلی نے لکھا ہے کہ مرتد کی دو قسیس بیں: اول یہ کہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہو 'ایسا مرتد واجب القتل ہوگا اور رجوع الی الاسلام مقبول نہ ہوگا۔ دو سراوہ محض جو کافرے مسلمان ہوا ہوا ور اس کے بعد پھر کفرا فقیار کرلیا تو ایسے مخص سے توبہ کامطالبہ کیاجائے گا۔ اس کی توبہ قبول کرلیا جائے گا۔ اس کی توبہ کامطالبہ کیاجائے گا۔ اس کی توبہ کا قبول کرلی جائے گی۔ بصورتِ انکار قتل کردیا جائے گا۔ قوی قول کے مطابق توبہ کا مطالبہ تین ہوم تک کیاجائے گا۔ (۱۰۲)

## مرتد کی سزائے قتل کے بارے میں جدید نقطۂ نظر

1919ء میں مولانا محمد تقی امین ناظم دینیات 'مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کی ایک کتاب"احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت "لاہو رہے شاکع ہوئی ہے۔اس کتاب کے صفحہ ۵۱ پر مولانا نے لکھا ہے کہ مرتد کی سزا بغاوت کی بناء پر ہے اور اس کے ثبوت میں فقہ کے حسب ذیل فقرے ورج کئے ہیں :

1) "فيقتل لدفع المحاربة "قل كياجائ جنّك كو فعيد كي غرض --

۲) "ان القتل باعتبار المحاربة" قل جنگ دوئی کے اعتبار ہے ہے۔
 ۳) "لان القتل لیس بجزاء علی الردة" قل مرتبونے کی سزائیں۔

یہ تیوں فقرے اہام سرخی کی مشہور کتاب "المبسوط" کی جلد ۱۰ مسخد ۱۱ سے
لئے گئے ہیں۔ میرا گمان ہے (اور خدا کرے یہ گمان صحح ہو) کہ مولانانے براہ راست
اصل مبسوط سے بذات خود یہ فقرے نقل نہیں کئے 'مکن ہے کی ٹانوی ہاخذ سے
لے کر نقل کردیئے ہوں 'کیونکہ یہ فقرے سیاق و سباق سے علیمدہ کرکے جس انداز
سے فٹ کئے گئے ہیں اور مستشرقین کا انداز تو ہو سکتا ہے مولانا محمد تقی احتی ناظم
دینیات 'مسلم یو نیور شی علی گڑھ کا نہیں ہو سکتا یا یوں کہ لیجئے کہ نہیں ہو ناچاہئے۔
المبسوط کی کمل عبار تیں یوں ہیں۔

تبىلى عبارت

"وبالاصواد على الكفر يكون محاربًا للمسلمين فيقتل لدفع المحاربة " اور مرد (باوجود مطالبه توبه كے) كفرير اصرارك سبب مسلمانوں كے طاف محارب (جنگ كرنے والا) ہو جاتا ہے۔ پس اس محارب (مبارزت) كو دور كرنے كغرض سے اسے قتل كياجائے گا۔

امام سرخی کامطلب یہ ہے کہ مرتد کا ارتداد پر جے رہنااور توبہ کرکے اسلام
کی طرف نہ لوٹا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف ایک قتم کی مبار زت طلبی ہے۔
چونکہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہوجا تا ہے اس لئے اس مبار زت طلبی کو ختم
کرنے کے لئے مرتد کو قتل کیاجا تا ہے۔ یہاں محاریت (مبار زت) کالفظ بطور استعاره
استعال کیا گیا ہے نہ کہ حقیق محاریت یا بغاوت کے طور پر یہ مغموم کہ جب مرتد حقیقتاً
آمادہ جنگ ہویا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف صف آرا ہو تب ہی سزاوار قتل ہوتا
ہے۔ جیسا کہ مولانا اپنی صاحب کے نقل کردہ کوڑے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سرخس کی
عبارت و منشاء کے خلاف ہے۔

#### دو سری عبارت

"ان الفتل باعتباد المحاربة" قمّل محارب كاعتبار كسبب

اس نقرہ کا مدلول بھی وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے تحدید مقصود نہیں ہے جیسا کہ مولانا امنی صاحب طاہر کرناچاہتے ہیں۔

### تيسرى عبارت

"القتل ليس بعزاء على الرَّدَّة بل هو مستحق باعتباد الاضواد على الكفر الا توى انه لو اسلم يسقط لانعدام الاصراد "قل ارتداد كى سزانيس بلك مرتد (باوجود مطالبه كى كفرر اصرار كرنے كا عتبار سے قل كامزاوار بركيا تم نيس ديميت كه اگروه پراسلام لے آئے تو كفرر عدم اصرار يعن كفرر قائم نه رہنے كے سبباس كا ذمه سے مزاماقط ہوجاتی ہے۔

 کرنے کامطالبہ کیا گیا ہے کوئی نیا جرم پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا جرم ارتداد اس کے اصرار کے سبب تھین اور قطعیت کے ساتھ موجب قتل ہو گیا۔

مولانا امینی صاحب المبسوط 'جلد \* ا 'صفحه \* ااک حواله سے اپنی کتاب کے صفحه ۵۲ پر لکھتے ہیں : " بلاشبہ شریعت میں تبدیلی ند بب اور کفر پردا گناہ ہے لیکن مید محالمه الله اور اس کے بندوں کے در میان ہے ۔ " اس عبارت میں بھی وی نقص موجود ہے جس کی طرف مجھلی تین عبارتوں میں اشارہ کیا جا چکا ہے لینی میہ کہ مفید مطلب حصہ لے کرباتی کوچھوڑ دیا گیا ہے ۔ المبسوط کی پوری عبارت یوں ہے :

تبدل الدِّين واصل الكفر من اعظم الجنايات ولكنها بين العبد وبين ربِّه فالجزاء عليها موِ حر الى دار الجزاء وماعجل فى الدنيا سياسيات مشروعة لمصالح تعود الى العباد "تبديل دين اور اصل كفريت بزے جرائم بين سے بين ليكن يه ذہب كا تبديل كرنايا صل كفريده اور اس كرب كورميان معالم اس كے تبديل كرنايا صل كفريده اور اس كرب كورميان معالم اس كے

اس جرم یا نعل کی (حقیق) سزا دار الجزاء کی طرف مو خر کردی گئی ہے لیکن جو سزا فوری طور پر اس دنیا ہیں دی جائے گی دہ ایسے مصالح کی خاطر جن کا تباہ

تعلق بندوں ہے ہاست شری کے طور پر دی جاتی ہے۔

مولانانے عبارت کادو سراحصہ چھوڑ کر مرتد کو دنیاوی سزائی سے بری الذمه کردیا۔ حالا نکہ اس عبارت میں دو سزاؤل کاذکر ہے' ایک آخرت کی سزا کااور دوسری دنیاوی سزا کااور دنیاوی سزاوی ہے جس کاذکر امام سرخس نے اپنے مقالہ کے ابتدائی حصہ میں کیا ہے یعنی قتل مرتد بعد طلب توبہ'جس کا کوئی ذکر مولانا امنی صاحب نہیں کیا۔

مولانا امنی صاحب اس کے آگے اپنی طرف سے بطور استخراج ارشاد فرماتے

" حکومت ہے اس (ارتداد) کا کوئی تعلق نمیں ہے۔ حکومت صرف

بغاوت کی بناء پر سزا دے عتی ہے جس میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جس کی طرف ہے بھی بغاوت پائی جائے۔ "
بلاشہ جہاں تک بغاوت کا تعلق ہے ، مسلم وغیر مسلم کی کوئی شخصیص نہیں لیکن امام سرخی کی نہ کورہ بالا عبارت ہے یہ نکانا کہ تبدیلی نہ جب اسلام (ارتداد) کے جرم سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں صریحاً زیاد تی ہے۔ اگر حکومت ہاس کا کوئی تعلق نہیں فر گھرامام سرخی کی عبارت "ما تعجل فی الدنیا سیاسیات کوئی تعلق نہیں تو گھرامام سرخی کی عبارت "ما تعجل فی الدنیا سیاسیات مشروعة لمصالح تعود الی العباد" کاکیا مفہوم ہو گا؟ دنیا میں یہ سزا کون نافذ کرے گا؟ سیاست شری کا الزام کس کے ذمہ ہے؟ بندوں کی مصلحوں کا لحاظ کس کے مرہے؟ درا مل یہ ساری البحن اس کے پیدا ہوئی کہ مولانا نے پہلے ایک خیال کے سرے دل میں قائم کرلیا پھراد حراد حرے اپنے مفید مطلب فقرے چہپاں کر کے ایک نیجہ نکالا 'جو فا ہرہے کہ غلط ہے۔ جب بنیادی غلط ہوتو عمارت کیو نگر ٹھر سکتی ہے۔ انہ نکالا 'جو فا ہرہے کہ غلط ہے۔ جب بنیادی غلط ہوتو عمارت کیو نگر ٹھر سکتی ہے۔

مولانا امنی صاحب نے کتاب کے صفحات ۱۲۱ ور ۱۲۵ می دو نظریے کے صدیق بناؤ کے زمانہ میں مانعین زکوہ کے واقعہ ہے بھی اپنے قائم کردہ نظریے کے حملی بناؤ کے زمانہ میں مانعین زکوہ کے واقعہ ہے بھی اپنے قائم کردہ نظریے کے مطابق جو تکہ مرتدین سے بعناوت پر کمریا ندھ کی تھی اس لئے حضرت ابو بکر صدیق کو ان سے جدال و قال کرنا پڑا۔ در حقیقت مانعین زکوہ کافتہ پہلودار نوعیت کا حال تھا۔ اس میں ارتداد بھی تھا 'بغاوت بھی تھا' نظم عیان نبوت کا اقار بھی تھا' نظم عیان نبوت کا اقرار بھی تھا' نظم عیان نبوت کا اقرار بھی تھا۔ خرض یہ واقعہ بیک وقت مختلف حیثیتوں کا حال تھا اس لئے اس واقعہ بیک وقت مختلف حیثیتوں کا حال تھا اس لئے اس واقعہ بیک وقت مختلف حیثیتوں کا حال تھا اس لئے اس واقعہ بیک وقت مقرانداز کر دینا اور اس طرح مرتد کی سزاین بناوت کے عضر کو بطور شرط لازم قرار دینا قرین انصاف نہ ہوگا۔ جرت ہے کہ مولانا بناوت کے عضر کو بطور شرط لازم قرار دینا قرین انصاف نہ ہوگا۔ جرت ہے کہ مولانا اسٹی صاحب نے ارتداد کے ان واقعات کا جو آنحضرت ساتھا اور خلفائے داشدین ایک صاحب نے ارتداد کے ان واقعات کا جو آنحضرت ساتھا اور خلفائے داشدین کے عمد میں پیش آئے ' قطعا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شاید اس لئے کہ ان واقعات کی زو

اس نظریہ پر پڑتی تھی کہ جو مولانا اپنی صاحب پہلے بی سے قائم کر بھے تھے۔ کاش مولانا اپنی تکلیف کر کے بخاری کے باب قتل من اپنی قبول الفرائض مع فتح الباری' جلد ۱۵ صفحه ۳۰۲ بی کوایک نظرد کھے لیتے تو ان پر مرتدین کے واقعہ کی حقیق صورت حال واضح ہو جاتی۔

## توبه کااظهار اوراس کااثر

اگر مرتد توبہ کرے تو اس کو پھھ نہ کما جائے گا۔ اگر دو مری بار پھر تفر اختیار کرے تو پھروی توبہ کا عمل کیاجائے گا۔ تیسری چو تھی بار بھی یمی عمل اختیار کیا جائے گاالبتہ چو تھی توبہ کرنے کے بعد حاکم وقت کو بکلی سی تعزیر (سزا) دینے کا اختیار ہوگا۔ (۱۰۲)

مرتدی توبداور ہر قتم کے کافر کے اسلام لانے کی صورت بیہ کہ وہ شادت کے دونوں کلے پڑھے اور ہیر گوائی دے کہ حضرت محمد میں اور ہی سول ہیں اور تمام عالم کی طرف معوث فرمائے گئے ہیں نیز دیگر تمام ندا ہب وادیان سے اپنی لا تعلق کا ظمار کرے۔ (۱۰۳)

شیتی فقہ کی کتاب شرائع الاسلام بیں المعاہ کہ اگر کسی ہے ارتداد کا فعل کرر ہوا ہو تو بیٹے کا قول ہے کہ چو تھی مرتبہ ارتداد افقیار کرنے پر قبل کردیا جائے گا۔ شخ نے لکھا ہے کہ ہمارے (شیعہ) اسحاب نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ تیسری مرتبہ بیں واجب القتل ہو گا ( لیمن پھر قوبہ قبول نہ ہوگی) اسلام کی طرف لوث آنے کے لئے لا المه الا الله محمد رسول الله کانی ہو گا اسلام کے ماسواد گر ادیان سے کے لئے لا المه الا الله محمد رسول الله کانی ہو گا اسلام کے ماسواد گر ادیان سے براء ت کے اظہار سے کلئے تو حید ورسالت کی تاکید متصور ہوگی۔ (ایک افعنل عمل شار ہوگا)

### مرتدادر جزبير

یمال مرمد کی ذات ہے متعلق اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ مرمد کو غلام

بنالیناکی صورت میں جائز نمیں خواہ وہ فرار ہو کر دار الکفری کیوں نہ چلاگیا ہویا وہ دار الکفر میں کیوں نہ چلاگیا ہویا وہ دار الکفر میں جاکر مرتد ہوا ہو۔ فقہاء نے اس مسئلہ میں کافراصلی اور مرتد کے احکام میں فرق کیا ہے۔ اس طرح مرتد کو ذمی کی حیثیت دے کر جزید قبول نہ کیا جائے گا۔ (۱۰۲) حنبلی فقہ میں مرتد کی وہ اولا دجو حالت ردت میں پیدا ہوئی ہواس سے جزید لینا درست ہوگا۔ (۱۰۷)

#### ارتدادادر فنخ نكاح

روجین جل سے کی ایک کے ارتداد پر زوجین جل تفریق واقع ہوجائے گ۔
اگر زوجہ مرتد ہوگئ تو یہ تغریق طلاق کے نام سے موسوم نہ ہوگ۔ اس جس تمام ائمہ
احتاف کا اتفاق ہے لیکن اگر ارتداد شوہر کی جانب سے ہو تو اس صورت جس ائمہ
احتاف کا درمیان اختلاف ہے کہ یہ تفریق طلاق کے تھم جس ہوگی یا نہیں؟ فرقت
البتہ دونوں صور توں جس واقع ہوجائے گی خواہ ارتداد شوہر کی جانب سے ہویا زوجہ
کی جانب سے۔ ارتداد کے سبب ضخ نکاح جس ایک خاص کلتہ یہ قابل لحاظ ہے کہ
فرقت بسبب ارتداد اسلام کی طرف لوٹ آنے سے زائل نہ ہوگی بلکہ دونوں ایک
فرقت بسبب ارتداد اسلام کی طرف لوٹ آنے سے زائل نہ ہوگی بلکہ دونوں ایک
دوسرے سے اجنبی رہیں گے۔ (۱۰۸)

شیعی فقہ میں بھی مرتد کی زوجہ اس سے بائن ہو جائے گی اور وہ عدت پوری
کرے گی جو متونی شو ہر کی زوجہ پر واجب ہوتی ہے بینی چار ماہ دس دن۔ یہ صورت
اس وقت ہوگی جب کہ مرتد پیدائش مسلمان ہو۔ اگر مرتد پیدائش مسلمان نہ ہو بلکہ
بعد میں مسلمان ہوا ہو توار تداد کے سبب اس کی زوجہ اور اس کے در میان عقد نکاح
منتج ہوجائے گا۔ زوجہ کاوو سرا تکاح طلاق کی عدت کی مدت پوری ہونے تک مو تو ف
دے گا۔ (۱۰۹)

#### ارتداد كااثر نكاح ير

جہور نقهاء اس مئلہ میں مثنق ہیں کہ اگر کسی عورت کاشو ہراسلام ہے پھر

جائے اور مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح خود بخود فنخ ہو جائے گا اور فنخ کے لئے قضائے قاضی یا تھم حاکم کی ضررت نہیں۔ (۱۱۰) اس پر علاء امت کا اجماع ہے۔

دارالخار میں لکھا ہے کہ زوجین میں سے کی ایک کے مرتد ہوجانے سے فی الغور عقد نکاح دع ہوجا ہے۔ قضائے قامنی (علم عدالت) کی حاجت نہیں۔

اگر ارتداد شوہر کی جانب ہے ہو اور محبت ہو چکی ہو تو عورت پورے مرک مستی ہوگی۔ لیکن مستی ہوگی اور اگر محبت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مربانے کی مستی ہوگی۔ لیکن اگر عورت مرتد ہو جائے اور محبت نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت ہیں وہ مربانے کی مستی ہوگی۔ مستی نہ ہوگی۔ البتہ محبت ہوجانے کی صورت ہیں وہ پر را مربانے کی مستی ہوگی۔ اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہوں اور بعد ازاں اسلام کی طرف لوث آئیں تو نکاح قائم رہے گالیکن اگر ذوجہ اسلام کی طرف لوٹے اور شوہر مرتد رہے تو ایسی صورت ہیں نکاح شخ ہو جائے گا۔ اگر شوہر کی ہوی کتابیہ ہو جو مسلمان ہو جائے لیکن بعد ازاں مرتد ہوجائے تو وہ عورت اس مردسے عدا ہوجائے گی۔ اگر ایک مسلمان نے عیمائی عورت سے نکاح کیااد ربعد ازاں وہ دونوں ایک ساتھ مجوسی ہو گئے تو امام نے میمائی عورت سے نکاح کیااد ربعد ازاں وہ دونوں ایک ساتھ مجوسی ہو گئے تو امام ابو یوسے نزدیک ان کے در میان فرقت ہوجائے گی۔ امام محمد شیبانی کا نظریہ اس

## قديم نقطه نظر

ارتداد کے سب سنیخ نکاح کے سلسلے میں قدیم فقماء کا فقط نظر جیسا کہ قادی ارتداد عالمگیری اور مداید میں بیان کیا گیاہے 'یہ ہے کہ زوجین میں سے کی ایک کے ارتداد کے سب نکاح خود بخود شخ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہندوستان کی عدالتوں نے قانون انفساخ ازدواج مسلمانان '۱۹۳۹ء کے نفاذ تک ای فقطہ نگاہ کی متابعت میں اپنے فیصلے دیے ہیں۔ چنانچہ بمقد مدامین بیک بنام سمین الہ آباد ہائی کو رث نے یہ قرار دیا فیصلے دیے ہیں۔ چنانچہ بمقد مدامین بیک بنام سمین الہ آباد ہائی کو رث نے یہ قرار دیا کہ شرع اسلام کے تحت ایک شادی شدہ مسلمان عورت آگر عیسائی ہوجائے تو اس کا نکاح فوث گیا۔ فیذا زوجہ کا دوسرے ند میں کو قبول کر لینا شو ہر کے اعاد ہ حقوق

زوجیت (Restitution of Conjugal Right) کے مقدمہ کے خلاف ایک امرعارض (Bar) قرار دیا گیاہے۔

### شوہر کانزک اسلام

لیکن گزشتہ تین صدیوں میں اس طبطی میں یہ نظفہ نظر سامنے آیا ہے کہ جب شوہر اسلام کو ترک کر دے مگر زوجہ اپنے ند جب پر قائم رہے تو ان کے در میان مباشرت ناجائز ہوجائے گی اور اگر زوجہ کی عدت کے دور ان شو ہر ذہب اسلام کی طرف لوٹ آئے تو دونوں حسب سابق تعلقات زوجیت قائم کر سکتے ہیں اور کسی عقد جدید کی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ نکاح ترک اسلام سے فور آخم نہیں ہوتا بلکہ معلق رہتا ہے۔

### زوجه كاتر كباسلام

البتہ جمال تک زوجہ کے ترک اسلام کا تعلق ہے اس بارے میں فتماء کے ور میان إختلاف پایا جا ہے۔ فتماء بخارا کا فقط نظریہ ہے کہ وہ عورت اسلام چھوڑ کر کوئی بھی ذہب افتیار کرے اس کو قید میں رکھاجائے آآ تکہ وہ غیب اسلام کی طرف لوٹ آئے جس کے بعد اس کو حال شو برے نکاح کرنے پر مجبور کیاجائے گا۔ البتہ باخ وسم فقد کے فتماء کا یہ فقطہ نظرہ کہ اگر وہ عورت اسلام چھو ڈکر کوئی تابی البتہ باخ وسم فقد کے فتماء کا یہ فقطہ نظرہ کہ اگر وہ عورت اسلام چھو ڈکر کوئی تابی فیمب افتیار کرلے مثلاً عیمائی یا بیودی ہوجائے تو اس کا نکاح ساقط نہ ہوگا۔ چو تکہ کتابی غیب افتیار کرلے مثلاً عیمائی یا بیودی ہوجائے تو اس کا نکاح ساقط نہ ہوگا۔ چو تکہ التیار کرلیے ہے مسلمان خرد کا نکاح جائز ہے الذا مسلمان ذوجہ کے تمابی غذ ہب افتیار کرلیے ہے نکاح پر کوئی اثر حرت نہ ہوتا جائے۔

## ارتداد كااثر مرونفقه ير

اگر شوہر خلوت میجد سے پہلے مرتد ہوا ہے تواس کوعورت کانصف مردینا ہوگا اوراگر خلوت میجد کے بعد مرتد ہوا ہے تواس کے ذمہ پورا مرادا کرناوا جب ہوگا۔ خلوت میجد سے قبل عورت پر عدت واجب نہ ہوگی البتہ خلوت میجد کے بعد عدت داجب ہو گی نیز مرتدرِ اپنی زوجہ کانفقہ بھی (دوران عدت) داجب ہو گا۔ (۱۱۲) تفریق کی نوعیت

جب انکار اسلام شوہر کی طرف سے ہوتو اس کا تھم طلاق کا ہوگایا تنے نکار کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک وہ فرقت "فنج" تصور کی جائے گی کیونکہ ایک سبب کا نتیجہ اس کے قائم مقام کے بدل جانے ہے نہیں بدل کا نتیجہ اس کے قائم مقام کے بدل جانے سے نہیں بدل کا نکین امام محد کے نزدیک وہ فرقت "طلاق" کے تھم میں ہوگی کیونکہ فرقت شوہر کی اسلام سے مظر جو جانے کی وجہ سے ہوئی اور اس فرقت کی بنیاد سے ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے پیدا ہوئی کیونکہ طک نکاح اس کو حاصل ہے۔ چنانچہ اگر شوہر فرقت سے انکار کرے تو عد الت اس میں دخل دے گی تاکہ اس کا ظلم اور سختی دور ہو جائے۔ انکار کرے تو عد الت اس میں دخل دے گی تاکہ اس کا ظلم اور سختی دور ہو جائے۔ ایک صورت میں قاضی تفریق کرانے میں شوہر کا نائب متصور ہوگا جیسا کہ وہ شوہر کی نائر دی کے سب تفریق کرانے میں شوہر کا نائب متصور ہوگا جیسا کہ وہ شوہر کی نائر دی کے سب تفریق کرانے میں شوہر کا نائب متصور ہوگا جیسا کہ وہ شوہر کی نائر دی کے سب تفریق کرانے میں شوہر کا نائر دی کے سب تفریق کرانے میں شوہر کا نائر متام ہوتا ہے۔

الذااگریہ فرقت شوہر کے ارتداد کی دجہ سے ہوتواں صورت میں چو تکہ شوہر نے الیہ فعل کا ارتکاب کیا ہے جس کی دجہ سے فرقت لازی ہے الذا فرقت "طلاق" کے تھم میں ہوگی کیو تکہ ایسی فرقت ہے شوہر نے ارتداد کے سبب کی بناء پر ممل کر دیا ہے' اس کے طلاق دینے کے مترادف ہے لیکن امام ابو حفیفہ نے ان دونوں صورتوں (شوہر کے اسلام سے انگار کرنے ادر اس کے مرتد ہونے) میں فرق کیا ہے۔ ان کی رائے میں اگر فرقت شوہر کے انگار اسلام کی بناء پر ہوتو طلاق شار ہوگی اور اگر فرقت شوہر کے انگار اسلام کی بناء پر ہوتو طلاق شار ہوگی اور اگر فرقت شوہر کے ارتداد کی بناء پر ہو جو افادہ فرقت ایے سبب کی ادر اگر فرقت شوہر کے ارتداد کی بناء پر ہو جس کو شوہر نے کھل کیا ہوچو تکہ کی مخص کا مرتد ہو جانا ملک نکاح کے منافی ہے۔ اس لئے اس تا قفل کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر کا ارتداد کی بناء ایسافیل شار کیا جائے ہو زوجین کے احکام نکاح کے مطابق ہو۔ چو نکہ ارتداد کی بناء پر الی صورت پیدا ہو جاتی ہو جس کے سبب نکاح قائم نہیں رہ سکتا لاندا ارتداد کو شع شار کیا جائے گا اور نکاح خم ہو جائے گا پر خلاف اس صورت کے جب شوہر اسلام شار کیا جائے گا ور نکاح خم ہو جائے گا پر خلاف اس صورت کے جب شوہر اسلام

ے انکار کرے کیونکہ اس وقت فرقت نکاح کے اغراض ومقاصد کے فوت ہو جائے کے سبب بن جائے گی اوروہ ایسانھل شار کیاجائے گاجو"متنفاد امن العقد "ہو گااور اس سبب سے انکار اسلام کے سبب فرقت طلاق شار ہوگی۔ (۱۱۳) تجزیبہ

اگر شوہر مرتد ہوجائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک زوجین کے در میان نکاح فی الفور حتج ہوجائے گا۔ انفساخ نکاح کے لئے عدالت کے تکم کی ضرورت نہیں خواہ عورت مسلمان ہویا گاہیے لیکن امام مجرکے نزدیک آگر شوہر مرتد ہوجائے تو وہ ردت طلاق بائن شار ہوگی کیونکہ وہ شوہر کا افتیاری فعل ہوگا اور آگر شہر تائب ہو کر دین اسلام کی طرف لوث آئے تو عورت کی عدت میں یا اس کے بعد ہمی از سرنو نکاح کرنا ہوگا لیکن زوجہ کو اس سے نکاح کرنے کئے مجبور نہیں کیاجا مسکا۔ لیکن متا نزین کا افتیار نظریہ ہے کہ صرف مباشرت ناجائز ہوگی۔ البتہ عدت کے مسرف مباشرت ناجائز ہوگی۔ البتہ عدت کے دور ان ہملام کی طرف آئے کی صورت میں نکاح جدید کی ضرورت نہیں ہے۔

## ارتداد زوجہ کے بارے میں احناف کے اقوال

زوجه کے ارتدادیں احناف کے تین قول پائے جاتے ہیں:

ا) یہ کہ جس طرح مُرد کے مرتد ہونے سے نکاح فور آفٹے ہو جاتا ہے ای طرح عورت کے مرتد ہونے سے نکاح فور آفٹے ہو جاتا ہے ای طرح عورت سے یہ کو شش کی جائے گل کہ عورت اسلام کی طرف واپس آجائے اور اسلام کی طرف لوث آنے پر اس کا دوبارہ نکاح جرآاس کے سابق شو ہرسے کرا دیا جائے گا۔

۲) میں کہ زوجہ کے ارتداد کے بعد وہ مسلمانوں کے حق میں لویڈی کا درجہ حاصل کرلے گی اور اس صورت میں شوہر کو چاہئے کہ وہ حاکم وفت ہے اس کو قیتا خرید لے اور لویڈی ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھا تا رہے۔ (۱۳۳) (٣) ہيد كہ عورت كے مرتد ہونے سے نكاح فنخ نسيں ہو تا۔ متا خرين علاء بلخ وسمر قند كا يكي فتو كى ہے۔

نتيجه فكر

اس زمانے میں دوسرے قول پر عمل نامکن ہے۔ اول قول اگرچہ احتاف کی طاہری روایت پر بنی ہے لیکن موجودہ دور میں تیسرا قول اختیا رکیاجانا متعین ہے اور جن حالات کے پیش نظر علاء بلخ اور سمرفند نے یہ قول اختیا رکیا ہے وہ حالات آج بھی موجود ہیں۔ یمی رائے علامہ عبدالرحمٰن الجزری نے اپنی کتاب الفقہ علی ندا ہب اللہ دیں بھی پیش کی ہے۔ (۱۵۵)

### مألكي مسلك

اكر شو ہر مرتد ہوا تواس سلسلے بیں تین قول بیان كئے جاتے ہیں:

- (۱) یه کدار تدادے طلاق بائندواقع جوگا-
  - (۲) سیر که طلاق رجعی دا قع ہوگی اور
    - (m) یه که نکاح تنع بوجائے گا۔

اول قول مشہورہے چنانچہ شوہر کے ارتداد کی صورت میں کما کیاہے کہ دونوں کے درمیان تغریق کرادی جائے اور عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں اگریہ حمتیق ہوجائے کہ اس نے شوہرہے اپنی جان چھڑانے کے لئے الیاکیاہے توعورت بائدنہ ہوگی بلکہ اس کے قصد کے خلاف عمل کیاجائے گا۔

#### شافعيه كامسلك

زوجین یا ان میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا دخول کے بعد عمل میں آیا ہوگایا دخول سے قبل۔ اگر دخول کے بعد سے داقعہ پیش آیا ہے تو فور آنکاح منقطع نہ ہوگا بلکہ ان کے دوبارہ اسلام لانے کی امید تک علم موقوف رہے گا۔ پس اگر مرتد شو ہر عورت کی عدت بوری ہونے سے قبل اسلام لے آئے تو ان کے درمیان نکاح باتی رہے گا۔ بصورت دیگر ردت کے وقت سے نکاح منقطع سمجما جائے گا اور اگر پیہ ار تدادد خول سے پہلے واقع ہواہے تواس صورت بیں فور آنکاح ختم ہوجائے گا۔ ان حضرات کے نزدیک مُرویا عورت دونوں کے ارتداد میں حکماً کوئی فرق نہیں ہیہ کہ زوجین کے درمیان تفریق فعج ہوگی نہ کہ طلاق۔

#### حنبليه كامسلك

حنبلیہ مسلک فکر اس مسئلہ میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے۔ ان کے نزدیک بھی ایسی تفریق فٹخ کے درجے میں ہے۔ (۱۱۲)

#### استناء

احتناء کامطلب ہے کہ اگر عورت نکاح سے قبل عیمائی یا ہودی تھی بعد کو مسلمان ہوگی اور بعدازاں اپنے سابقہ ذہب کی طرف لوٹ کی بعن پر عیمائی یا ہودی نہ بب افقیار کرلیا تو ایک صورت میں نکاح قائم رہے گا۔ اسی طرح آگر عیمائی شعن اور اسلام اختیار کرلیا تو ایک معدیہودی ہوگئ تب بھی نکاح فیخ نہ ہوگا کو تکہ کتابیہ سے مسلمان خرد کا نکاح فی الاصل جائز ہے لنذا ہوشے اپنی ابتداء میں جائز ہو وہ بعد میں بھی ای صورت میں جائز ہوگی۔ لیکن آگر عورت بندویا کی غیرابل کتاب نہ بب کی پیرو تھی اور نکاح سے قبل مسلمان ہوگئ کر بعد از ال پر بندو نہ بب اختیار کرلیا تو کی بیرو تھی اور ابتداء میں ناجائز ہوگا۔ ہو جائے گا کیو تکہ جو شے اپنی اصل اور ابتداء میں ناجائز ہوگا۔ ہو وہ بعد میں بھی باجائز ہوگی۔ بالفاظ دیگر جس شے کی ابتدا تاجائز ہے اس کا باتی رہنا بھی باجائز ہوگا۔

## باكستان كارائج الوقت قانون

قانون انفساخ ازدواج مسلمانان ۱۹۳۹ء سے پہلے زوجین میں سے کمی ایک کے مرتد ہو جانے کے سبب نکاح قبلح ہو جا ہا تھا لیکن اس قانون کے نفاذ کے بعد سے زوجہ کے ارتداد سے نکاح قبلح نہیں ہو تا چنانچہ قانون نذکورہ کی دفعہ سم کے تحت کمی کنابیہ شادی شدہ عورت کے محض ترک اسلام یا آنیے سابق ند بب کو افتیار کر لینے

اللہ شادی شدہ عورت تعنیخ نکاح کا دعوی دائر کر سکت ہے لیکن جمال تک مَر د کے مرتد ہو

بناء پر وہ عورت تعنیخ نکاح کا دعوی دائر کر سکت ہے لیکن جمال تک مَر د کے مرتد ہو

جانے سے نکاح کے شیخ ہوجانے کا تعلق ہے وہ بالاتفاق شیخ ہوجائے گا۔ دفعہ ہم قانون

مَر د کے ارتداد اور شیخ نکاح پر اثر انداز نہیں ہوگی چنانچہ اگر کوئی مسلمان شوہر گر عیسائی ہوجائے تو نکاح نی الفور ختم ہوجائے گا در عدت گزرنے کے بعد عورت عیسائی ہوجائے تو نکاح کی الفور ختم ہوجائے گا در عدت گزرنے کے بعد عورت دوسرے مَرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ دفعہ ند کور کے احکام ایسے شادی شدہ عورتوں سلمان ہو سے بھی متعلق نہیں ہیں ہوکسی غیر کتابی غیرہ کی پیرو تھیں اور بعد از ن مسلمان ہوگئیں اور بعد میں ای سابقہ ند ہب کی غیرہ تھیں اور بعد از ن مسلمان ہوگئیں اور بعد میں ای سابقہ ند ہب کی طرف لوٹ گئیں۔

## مرتدك مال سے متعلق احكام

وواحكام جو مرتدك مال سے متعلق بين ان كى تين نو ميش بين :

(١) مرمدكي لمكيت كاعكم

(۲) مرتدکی میراث کانتم اور

(۳) مرتد کے دین ( قرض) کا تھم

جمال تک مرتد کی ملیت کا تعلق ہے تمام احناف اس عظم پر متفق ہیں کہ اگر اسلام کی طرف لوث آئے تواس کے اموال پراس کی ملیت قائم رہے گی۔اس امر میں بھی امقاق ہے کہ اگر فوت ہو گیایا دارا لکفر میں چلا گیایا قتل کر دیا گیا تواس کے اموال سے اس کی ملکیت زائل ہوجائے گی۔

البتہ اس امریں اختلاف ہے کہ ملکیت کے زائل ہونے کا تھم کب متھور ہو گالینی ملکیت کے زائل ہونے کے احکام مرتد کی ذات پر کس وقت مرتب ہوں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی ملکیت کے احکام مرتد کی حالت ظاہر ہونے پر موقوف رہیں گے۔ صاحبین کے نزدیک مرتد کے مال سے اس کی ملکیت محض فعل ارتداد کے ساتھ زائل نہیں ہوتی بلکہ اس کی ملکیت موت 'قل یا دارا لکفر میں چلے جانے کے بعد ذاکل ہوگ۔ (۱۱۷) راقم الحروف کی رائے میں صاحبین کا نقط نظر زوال مکیت کے اعتبارے ہے جب کہ امام ابو حنیفہ کے قول ہے جو تھم مستبط ہو تا ہے وہ مکیت موقوف ہو موقوف کے بارے میں ہے لینی ارتداد کے ظاہر ہونے پراس کی مکیت موقوف ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ بھی اختیار اس میں تصرف کا نہیں رہتا۔ یہ نقط نظر نبیادی طور پر صحح اور انسب ہے۔ چنانچہ اگر وہ اسلام لے آیا قواس کی مکیت حالت اصلی کی طرف لوٹ سختی ہے کیو تکہ وہ رکاوٹ جو از تداد کی وجہ سے پیدا ہوگئی تھی 'وور ہو گئی اور اگر وہ ارتراد کی وجہ سے پیدا ہوگئی تھی 'وور ہو گئی اور اگر وہ ارتراد کی وجہ سے بیدا ہوگئی تھی 'وور ہو گئی اور اگر وہ ارتراد کی وجہ باس کی موت 'قل یا دار السلام سے دار الکفر میں چلے جانے پر اموال پراس کی مکیت منقطع ہوجائے گ۔ مار السلام سے دار الکفر میں چلے جانے پر اموال پراس کی مکیت منقطع ہوجائے گ۔ کو مال میں تقرفات سے روک دے البتہ قوبہ کی مسلت کے دور ان اس کو بقد رکے اسلام قبول کر کے مال میں تقرود و تور دونوش کے لئے دیاجاتار ہے گا۔ اگر اس نے قوبہ کرکے اسلام قبول کر ای قواد روہ اس میں ہروہ تقرف کر سکتا تھا۔ (۱۱۸)

شانعیہ مسلک میں مرتد کی ملیت کے زائل ہونے کے بارے میں چندا قوال میں۔ قوی قول میہ ہے کہ اس کی ملیت موقوف ہوگی۔ اگر ارتداد کی حالت میں ہلاک ہوگیا تو ملیت زائل ہو جائے گی اور اگر اسلام کی طرف لوٹ آیا تو اس کی ملیت بر قرار رہے گی۔ (۱۱۹)

حنبلیہ کے نزدیک مرتد کے اموال سے اس کی طکیت اس وقت تک زاکل نہ ہوگی جب تک اس کی حالت (ارتداد) واضح نہ ہوجائے۔ اسے تعرفات سے روک دیا جائے گا۔ اگر اسلام کی طرف لوث آیا تو اس کی طکیت قائم شدہ متصور ہوگی اور اس کے تعرفات بھی تافذ ہوں گے۔ (۱۳۰)

## مرتدہ کے اموال کی ملکیت کامسئلہ

مرقد (مرو) کے احکام ملکیت کے برخلاف مرقدہ کی ملکیت کے بارے میں امام

ابو حنیفہ اور صاحبین میں اس امریر انقاق رائے پایا جاتا ہے کہ ارتداد عورت کی طکیت کو زائل نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اموال سے مراد وہ اموال ہیں جو داراللام میں موجود ہوں۔ داراللام کے اموال مرتدیا مرتدہ کی طکیت رہیں گے، ان سے شری احکام کاکوئی تعلق نہ ہوگا۔ (۱۲۱)

# مرتدكي ميراث

## اتمدادبعه كانقظة نظر

مرتداگر مارا جائے امرجائے اوار الحرب میں رہ پڑے توجو پھے اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان ور ثاء کی میراث قرار پائے گااور جو پھے حالت ارتداو میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان ور ثاء کی میراث قرار پائے گااور جو پھے حالت ارتداو میں کمایا ہے وہ بیت المال کی ملیت ہو گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صاحبین کے نزدیک اسلام اور رقت دونوں حالتوں یا زمانوں کی کمائی میں مرتد کے مسلمان ور ثاءوارث ہوں گے۔امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک دونوں زمانوں کی کمائی ہیت المال کی ملکت ہوگی۔ان کے ایک قول کے مطابق بطور مال خنیمت کے اور دو مرے قول کے مطابق بطور مال ضائع کے ہوگی۔(۱۲۲)

البتہ احتاف کے نزدیک مرتہ (عورت) مرجائے تو اس کا کل مال اس کے مسلمان ور عام میں تعلیم ہوگا خواہ وہ اس عورت نے مرتہ ہوئے ہے کہا ہویا بعد میں۔ مسلمان جو مرتد کی میراث لیتا ہے وہ دراصل سد ذرائع اور منع احتیال (حیلہ سازی) قانون کے خلاف کے طور پر ہے۔ (۱۲۳)

مرتدی زوجہ بشرطیکہ مسلمان ہو'اس کی وارث ہوگی۔اگراس کا مرتد شو ہر مر جائے در آل حالیکہ وہ عدت ہیں ہو'اگر عدت ختم ہونے کے بعد انقال کرے یا مرتد نے اس سے محبت ہی نہ کی ہو تو وہ میراث کی مستخق نہ ہوگی۔اس کی حیثیت "زوجہ فار" میراث سے بھاگنے والے شو ہرکی زوجہ کی مثل ہے جو بصورتِ وفات شو ہر (دوران عدت) وارث ہوتی ہے۔اگر وہ عورت اپنے شو ہرکے ساتھ مرتہ ہوگئ ہو تواس کو کچھ میراث ند لطے گی ،جس طرح کہ وہ اقارب جو مرتد ہوں اس کے وارث نیں ہوتے۔

مرتد والدت كاالل نبيس موتا اس لئے وہ كسى سے ميراث نبيس ياتا كيونك اس نے مرتد ہو کر گناہ (جرم و جنایت) کا ارتکاب کیا ہے۔ اور میراث ہے بطور سزا محروم مو جانا' ارتداد کاشری صلہ ہے' جیسے کہ قاتل قتل کے سبب مقتول کی میراث سے محروم ہوجاتا ہے۔ امام مالک اور شافعی کے نزدیک مرتدنہ خود کسی کا وارث ہو تاہے اور نہ کوئی دو سرااس کی میراث لیتا ہے۔ جو پکھے چھو ڑتاہے 'خواہ حالت اسلام میں کمایا ہویا حالت ارتداد میں بیت المال کی ملک ہوتا ہے۔ جب زوجین ایک ساتھ مرتد ہوجائیں 'اور پھران سے اولاد ہو 'پھر مرتد مرجائے تو عورت کواس مرتد کی میراث ند ملے گی اگر چدان دونوں کے در میان نکاح باقی رہاہو۔ جمال تك يج كى ميراث كا تعلق ب اگر مرتد مونے كدن سے چدماه كاندر پيدا مواتو اس کو میراث ملے گی کیو مکدید امراس بات کایقینی ثبوت ہے کہ وہ اپنی مال کے بطن میں اس وقت موجود تھاجب کہ اس کے والدین مسلمان تھے۔ اس لئے وہ اسلام کا تالی قرادیا جائے گااور مال باب کے مرتد ہوجانے سے مرتد قرار نہیں دیا جائے گاجکہ وہ دارانسلام میں رہے۔ چو تکہ اسلام کا تھم بطریق تبعیت دار کے ابتداء ثابت ہو تا ہے اس لئے اس کاباتی رہنا اولی ہو گا۔ لنذا جب بچتر مسلمان رباتووہ مرتد کے ور فاء ً مِن شَارِ ہو گا۔ لیکن اگر وہ بچتر ہوم ارتداد سے چند ماہ کے بحد پیدا ہوا تو وہ اپنے مرتد والدین سے میراث پانے کامستحق نہ ہو گا اگرچہ ان دونوں کے درمیان نکاح قائم ہو م كيونك الى صورت من نطفه كا قائم رمنا قريب ترين وقت سے ليا جائے كا۔ اور قريب ترين ونت (بااعتبار كم از كم مدت حمل) جدماه ہے۔ چنانچہ جب يخ كانطف مرتم کے قطرہ منی سے قائم ہوا تو وہ کچہ بھی اپنے والدین کے ساتھ مرتد کے تھم میں

امام احدین طبل کے زویک جبکہ مرتدرةت پر قائم رہے ہوئے مرجائے یا

قل کر دیا جائے تو اس کامال بیت المال میں واخل کر دیا جائے گا۔ تھم کے اس جزو میں وہ امام مالک وشافعی سے متفق ہیں۔ اور یہ قول حنیلی قانون اور اثت میں میچ ترین تسلیم کیا گیا ہے۔

اگر زوجین یا اُن میں ہے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو ان کے درمیان باہم دراشت جاری نہ ہوگی، خواہ وہ دارالحرب میں چلے جائیں یا دارالسلام میں مقیم ہوں۔امام مالک وشافعی بھی اس کے قائل ہیں۔

جو بچتہ مرتد ہونے کے چید ماہ بعد پیدا ہوا ہوا مام احمد کے نزدیک اس کاغلام بنالینا جائز ہو گا۔ (جس کے بیہ معنی ہیں کہ ان کے نزدیک بچتہ مرتد کا تالع ہو گااور وارث نہ ہو گا) یمی قول امام شافعی کاہے۔

جب مرتد دارا لکفر میں چلاجائے تو ایسی صورت میں اس کا مال موقوف رکھا
جائے گا' اگر اسلام لے آیا تو مال اس کے سپرد کردیا جائے گااور اگر مرگیا تو وہ غنیمت
تصور کیا جائے گا۔ یمی قول امام مالک اور شافعی کا ہے۔ اہل عراق اس کے خلاف
ہیں۔ ان کے نزدیک دار الکفر میں چلاجانا زوال ملک کا سبب ہو تا ہے' اس لئے مرتد
کی واپسی کے بعد مال واپس نہ ہوگا' بلکہ جس طرح اس کی موت کی صورت میں اس
کے اقرباء پر صرف کیاجاتا ہے اس طرح صرف کیاجائے گا۔ اگر اسلام کی طرف واپس
آجائے تو جو مال باتی ہوگاوہ لے لے گااور ور ٹاء نے جو صرف کردیا ہوگاوہ واپس نہ ہوگا۔

#### شيعه اماميه

شیعہ امامیہ کے نزویک مرتد کسی مسلم کا وارث نہ ہوگا، لیکن مسلم مرتد کا وارث ہوگا۔ لیکن ترکہ کس وقت تقتیم کیاجائے گا!اس کے متعلق امامیہ کے بمال دیگر ندا ہب کے مقابلہ میں ایک جدید تفصیل پائی جاتی ہے۔ان کے نزدیک اگر ایک پیدائش کا فرمسلمان ہو کر پھراسی دین کی طرف لوٹ جائے تواس کا ترکہ فوری قابل تقسیم قرار دیا جائے گا، خواہ قتل کر دیا گیا ہویا ذندہ ہو، بشرطیکہ مرد ہو، لیکن اگر عورت ہے تو تاو فلتیکہ فوت نہ ہو جائے اس کا ترکہ تقسیم نہ ہوگا۔

اور اگر پیدائش مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کا ترکہ قتل یا موت سے قبل تقسیم نہ کیا جائے گا۔ البتہ اس کی زوجہ عدت کا زمانہ پورا ہونے کے بعد بائد ہو جائے گا۔ (۱۲۷)

#### كابريه

ظاہریہ کے نزدیک مرتد کانہ کوئی وارث ہو سکتاہے نہ مرتد کسی کاوارث ہو سکتاہے۔ جو مال چھو ڑے گاوہ مسلمانوں کے بیت المال کاحق ہو گا'خواہ اسلام کی طرف رجوع کرے یانہ کرے گیا ارتداد کی حالت میں مرجائے یا قبل کردیا جائے یا دار الحرب میں خفل ہوجائے 'لیکن وہ مال جو اُس کے قبل یا موت کے بعد حاصل ہوا ہواس کے کافرور ٹاء کاحق ہوگا۔ (۱۳۷)

مخضریہ کہ احتاف کے تمام اتمہ اس امریر متنق ہیں کہ مرتد نے جو مال بحالت اسلام حاصل کیاوہ اس کے مسلمان ور ٹاء کی ملکیت ہوگا۔

امام شافعی کے نزدیک وہ مال نئے متصور ہوگااور بیت المال کی مکیت قرار پائے میں (۱۲۸)

مالکید کے نزدیک بھی آزاد مرتد (مُرد) کامال فنے (مال ننیمت) شار ہو کر بیت المال میں داخل کردیاجائے گا'ور ٹاءمیں تعنیم نہ ہوگا۔ (۱۲۹)

حنبلیہ کے نزدیک بھی ارتداد کے جرم میں قتل کے جانے 'یا دارا لکفر میں چلے جانے یا دارا لکفر میں چلے جانے یا دارالسلام میں ارتداد کی حالت میں فوت ہو جانے پر مرتد کا مال مالِ ننیمت میں شار ہوگا۔(۱۳۰)

مرتدی میراث کے مئلہ میں ظاہریہ کا قول ہیہ ہے کہ اگر وہ اسلام کی طرف لوٹ آیا تواس کامال اس کی ملکت رہے گااور اگر قتل کردیا کمیاتواس کے کافرور ٹاء کاچتی ہوگا۔ (۱۳۳۱)

شیعہ فقہ کی روے مرتد کے مرنے یا قتل ہونے کے بعد یا دار کفریں منتقل

ہونے کے بعد اس کا ترکہ مسلمان در ٹاءیس تقتیم کردیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان وارث موجو دنہ ہو تواب بیہ ترکہ امام کاحق ہوگا۔ (۱۳۲)

## ، پاکستانی قانون

اگرچہ پاکتان میں اسلامی قانون وراثت کا مسلمانوں کے منجملہ دیگر محضی قوانین کے مخلف اطلاقی ایکٹوں کے ذریعے نافذ و رائج ہونا قرار دیا جا چکا ہے لیکن مرتد کی میراث کے مسئلہ میں شریعت کے خلاف عمل در آ نہ ہو رہا ہے۔ شریع اسلام کا یہ ایک واضح تھم ہے کہ جو مسلمان مرتد ہوجائے وہ میراث سے محروم ہوجاتا ہے 'گریہ تھم نہ ہی آزادی کے ایک ۲۱ 'بابت ۱۸۵ء کے سبب نافذ نہیں ہو سکاجس کے تحت کی مخص کا اپنے دین سے منحرف ہو کر دو سرا دین اختیار کرلیا اس کے حقق کو متاثر نہیں کرتا۔ اس لئے وراث کے احکام میں شری قانون کا اطلاق موت کے باوجود مرتد کے اسلامی احکام میواث آج بھی عدالتوں کے ذریعے نافذ نہیں کرائے جاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ۱۸۵ء کا فدکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

میرا کے جاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ۱۸۵ء کا فدکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

میرا کے جاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ۱۸۵ء کا فدکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

میرا کے جاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ۱۸۵ء کا فدکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

میرا کے جاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ۱۸۵ء کا فدکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

میرا کے جانب کا خواسکتے۔ ضرورت ہے کہ ۱۸۵ء کا فدکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

" مرتد کی میراث" کے مئلہ کے دو جزوجیں۔

- ) مرد کاخود میراث سے محروم ہوجاتا
- ۲) اس کے مسلمان یا مرتدور ثاء کاوراث ہونا

جمال تک مسئلہ کے پہلے جزو کا تعلق ہے اس میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نمیں کہ مرتد خود میراث ہے محروم ہوگا۔ البتہ دو سرے جزومیں اختلاف ہے کہ احتاف حالت اسلام اور حالت ارتداد میں کمائی ہوئی دولت میں فرق کرتے میں جب کہ دیگر ائمہ ایسے فرق کے قائل نمیں۔احتاف کے نزدیک حالت اسلام میں کمایا ہوا مال اس کے مسلمان ورٹاء میں تقسیم ہوگا اور حالت ارتداد میں کمایا ہوا ال بیت المال کی ملیت ہوگا، بشرطیکہ مرتد مَرد ہو۔ البتہ عورت کی صورت میں دونوں حالتوں میں کمایا ہوا مال اس کے مسلمان ور ٹاء کا حق ہوگا۔ اس کے برخلاف ائمہ جلانہ کل مال بیت المال کی ملیت قرار دیتے ہیں خواہ وہ مَر دہویا عورت۔ شیعہ امامیہ بھی اس بارے میں کوئی تغربی نمیں کرتے۔ البتہ وہ میراث ایک مقررہ وقت تک روکنے کے قائل ہیں جس سے (غالبًا) یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ بلاا تمیانہ حالت مسلمان ور ٹاء کے اشخفاق کے قائل ہیں۔ ظاہریہ جس طرح مرتد کو کسی مسلمان کاوارث نہ ہو تاجملہ فدا ہب کے مطابق تعلیم کرتے ہیں وہاں اس نقطہ نظر کے قائل نظر آتے ہیں کہ مسلمان بھی مرتد کاوارث نہ ہو گا، جیسا کہ وہ کافر کی میراث کے مسئلہ میں کوئی میراث کے مسئلہ میں کوئی میراث کے مسئلہ میں کوئی میراث میں۔ چنانچہ ان کے نزدیک کافرو مرتد کی میراث کے مسئلہ میں کوئی فرق نہیں۔

#### مرتد كاحق ولايت

قرآن کیم مسلمان پر کافری ولایت کو منع کرتا ہے۔ (۱۳۳۱) کافر کو مسلمان پر کس فرآن کی ولایت نظام ہویا حق حضائت۔ یک تھم مرتد کے لئے ہے۔ چنانچہ شرعاً ایک مرتد کا نابالع کے نگاح کر دینے کاحق وافتیار بوجہ ارتداد معطل ہو جاتا ہے تا آنکہ وہ توبہ نہ کرلے اور اسلام کی طرف نہ لوث آئے۔ (۱۳۳۱)

لیکن ایک ۱۲ بابت ۱۸۵۰ یس یہ عم ذکورے کہ کوئی قانون یا رواج کی ایسے فض کو جو اپنا ذہب ترک کردے اس کے حق یا جا کداد سے محروم نہ کرسکے گا۔ اور چونکہ ولایت بھی ایک حق ہے اس لئے یہ بھی ترک ذہب کی بناء پر متاثر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بنجاب چیف کورٹ نے ایک مسلمان باپ کے سلمہ یں جو عیسائی ہو گیا تھا 'یہ فیصلہ چنانچہ بنجاب چیف کورٹ نے ایک مسلمان باپ کے سلمہ یں جو عیسائی ہو گیا تھا 'یہ فیصلہ دیا کہ بوجہ ارتداد باپ کواپی تابالغ اولاد کی ذات اور جا کداد کی ولایت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ (۱۳۵) شرع اسلام کی روشنی میں یہ اور اس قتم کے دو سرے فیصلے قطعان اطاح ہیں۔

## مرتدی ذات سے متعلق چند دیگرادکام

ار تداد کے بعد مرتد حق ولایت سے محروم ہوجاتا ہے 'اس کاذبید بھی طال نہ ہوگا' کوئی اسلامی عبادت اس پر فرض نہ رہے گی 'وراثت وولایت کی اہلیت ساقط ہو جائے گی' اس کا خاندان اس کے دیت کے جزم پر دیت (آوان) ادا کرنے کا پابند نہ ہوگا۔ (۱۳۳۱) مرتد سے فدیہ لیماجائزنہ ہوگا' لیمنی فدیہ لے کراس کو چھو ژدینا جائز نہیں۔ (۱۳۳۷)

#### مرتدكے قرض كامسكلہ

مرتد کے دین (قرض جس میں کفائی قرضہ بھی شامل ہوتا ہے) کے متعلق صاحبین کا یہ قول کہ مرتد کے دین کابار اُس کے مال پر ڈالاجائے گاجو اُس نے اسلام اور ارتداد کی حالت میں کمایا ہو 'امام ابو حنیفہ کے نزدیک بروایت ابو یوسف ارتداد کی حالت میں کمائے ہوئے مال پر ڈالاجائے گا' بشر طیکہ اس مال کی مقدار دین کو پوری طرح اداکردے۔ اگر ارتداد کی حالت میں کمایا ہوا مال دین کی کل مقدار کی ادیک کے لئے کافی نہ ہوتو جو باتی ہے حالت اسلام میں کمائے ہوئے مال سے اداکیا جائے گا۔ اس کے برخلاف حسن بن زیاد نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ سے روایت بیان کی ہے کہ اسلام کی حالت میں دین کابار اسلام کی حالت میں کمائے ہوئے مال پر زالا جائے گا اور ارتداد کی حالت میں دین ارتداد کے کموبہ مال سے اداکیا جائے گا

شافعیہ کے نزدیک مرتد کا قرض قبل از ارتداد اس کے مال ہے ادا کیاجائے گا' اور بقیہ بیت المال کی ملکیت ہو گا۔ (۱۳۹)

کی صورت حالمہ کے نزدیک ہے۔ (۱۳۰)

شیعی فقہ میں مرتد کے اموال سے اس کے ذمہ قرضے اوا کئے جائیں گے 'نیز دیگروہ حقوق جو اس پرواجب ہوں 'پورے کئے جائیں گے۔ (۱۳۱۱)

#### مرتد كاار تكاب جنايت (جرم)

اگر مرتد نے ارتداد سے تبل یا بعد کمی فیر مسلم شہری پر کمی متم کی دست اندازی کے جرم کاار تکاب کیا ہوتواس کے مال سے اس جرم کی دست یا آوان لیا جائے گا الیکن اگر اس سے کسی مسلم کے ساتھ ایسا جرم سرزد ہواتو اس پر تصاص واجب ہوگا۔ مال جس سے کچھ نہ لیا جائے گا۔ اگر ارتداد سے رجوع کر کے بھر اسلام لے آیا تو ارتداد کے سبب قل ساقط ہوجائے گا کین تصاص بدستور قائم رہے گا۔

مرتدے حالت ارتدادیں کی کوقل کرنے کے جرم میں قصاص لیا جائے گا اور یہ قصاص ارتداد کے قل پر مقدم ہوگا۔البند اگر متول کے ورٹاء خون بمالینے پر راضی ہوئے تواس کی ادائیگی مرتد کے مال سے کی جائے گی۔ (۱۳۳)

## مرتدكي اولادك متعلق احكام

مرتدى اولادى دوصورتي بولى كى ـ يا تو زوجين كاسلام پر قائم رہنے كى الله مرتدى اولادكى دوصورتي بولى كى ـ يا تو زوجين كاسلام پر قائم رہنے كى اللہ على پيدا ہوكى جب كہ زوجين اسلام پر قائم تے اور بد اولاد بالغ ہے قومسلمان رہے كى اور اگر بالغ ہے قواس وقت تك مسلمان متصور ہوگى جب تك دارالسلام على ہے ۔ اگر مرتد فرار ہوكرداراكفر چلاكيا ورساتھ بى اسپ نابالغ بحول كو بحى داراكفر لے كيا تو وودائرة اسلام سے فارج متصور ہولى ع

اگریہ اولاد ارتداد کی حالت میں پیدا ہوئی ہو تو اولاد بھی اینے مرتد کے اتباع میں بنزلد مرتد شار ہوگی۔ (۱۳۲۷)

مالکیہ کے زدیک مرمّد کے قتل کے بعد اگر اس کی خرد سال اولاد موجود ہو تو وہ مسلمان متصور ہوگی'اپنے باپ یا والدین کے ارمّداد بیں ان کی تالع نہ ہوگی۔ چنانچیہ اگر مرمّد نے اپنے بعد نابالغ اولاد چھو ژی اور نابالغ حالات سے ناواقف رہ کرجوان ہو اور اس سے کغر کی کوئی بات صادر نہ ہو تو وہ مسلم ہی متصور ہو گا' لیکن اگر جو ان ہونے کے بعد کفر کااظمار کیاتو اس پر ارتداد کا حکم مرتب ہو گا۔

شافعیہ کے نزدیک مرتد کی اولاد خواہ قبل رقت کی ہویا دوران رقت کی 'اگر اس کے والدین میں کوئی ایک مسلم ہے تو وہ اولاد بھی مسلم متعور ہوگی 'بلکہ دونوں (اس باپ) کے مرتد ہوجانے کی صورت میں بھی اولاد مسلم متعور ہوگی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے مرتد ہوجانے کی صورت میں اولاد بھی مرتد متعور ہوگی۔ مثنی الحراج کے مصنف نے مرتد ہو جانے کی صورت میں اولاد بھی مرتد متعور ہوگی۔ مثنی الحراج کے مصنف نے مرتد ہونے کے قول کو پند کیا ہے۔ (۱۳۵۰)

حنبلی فقه میں جو اولاد بحالت اسلام پیدا ہوگی اس کاغلام بناناجائز نہ ہوگا 'البتہ بحالت رقت پیدا ہونے والی اولاد کوغلام بناناجائز ہوگا۔ (۱۳۷۱)

میعی نقماء کے زدیک مرتد کی اولاد مسلم کے علم میں ہوگی۔ اگر اسلام کی عالت میں بالغ ہو گی۔ اگر اسلام کی عالت میں بالغ ہوئے کوئی مسئلہ نپدا نمیں ہوتا الیکن اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے ارتداد افتیار کیاتواس سے توبہ کامطالبہ کیاجائے گا۔ اگر توبہ کرلی تو نبسا ورنہ قبل کردیاجائے گا۔

جس کی اولاد مرتد ہو جانے کے بعد پیدا ہو اور اس اولاد کی مال مسلمان ہو تو وہ اولاد مسلمان ہو تو وہ اولاد مسلمان شار ہوگی ، لیکن اگر مال بھی مرتد ہے اور حمل ارتداد کے بعد قائم ہوا تھا تو اب اولاد والدین کے تھم میں ہوگی ، لینی مرتد متصور ہوگی۔

شبہہ تکفیرکے اصول

## حضرت مولانامفتي محمر شفيع صاحب راتتيه

بسمالله الرحلن الرحيم الحمد للهوكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

امابعد: ارتداد کے معنی لخت بی پھرجانے اور لوث جانے کے ہیں اور اصطلاح شریعت بی ایمان داسلام سے پھرجانے کوار تداداور پھرنے والے کو مرتد کھتے ہیں۔ اور ارتداد کی صور تھی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کم بخت صاف طور پر تبدیل غرب کرکے اسلام سے پھرجائے جیسے عیمائی 'یمودی' آریہ ' ساتی و فیرہ نہ بہ اختیار کرے 'یا خداو تد کے وجو دیا تو حید ہے منکر ہوجائے یا آخضرت التھیاکی رسالت کا افکار کرے (والعیاذ باللہ تعالی)۔ دو سرے یہ کہ اس طرح سے صاف طور پر تبدیل غرب اور تو حید رسالت ہو آئار نہ کرے ' لیکن پکھ اعمال یا اقوال یا عقائد ایسے افتیار کرے جو افکار قرآن مجیدیا افکار کر بیٹھ جس کا ثبوت قرآن جیدیا افکار کر بیٹھ جس کا ثبوت قرآن جیدیا افکار کر بیٹھ جس کا ثبوت قرآن جی معنی کی نص صریح سے ہویا آخضرت منتی سے سروری و قطعی تھم کا افکار کر بیٹھ جس کا ثبوت قرآن کی نص صریح سے ہویا آخضرت منتی اس بطریق قواتر ثابت ہوا ہو۔ یہ صورت بھی با جمائی امت ارتداد میں داخل ہے ' آگر چہ اس ایک تھم کے سواتمام احکام اسلام یہ برشدت کے ساتھ یا بند ہو۔

ار تداد کی اس دو سری صورت میں اکثر مسلمان غلطی میں جٹلا ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مسلمان سجھتے ہیں۔ اور بیہ اگر چہ بطا ہرا یک سطی اور معمولی غلطی ہے " لین اگر اس کے ہولناک نتائج پر نظر کی جائے تو اسلام اور مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز معز نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں کفرو اسلام کے حدود متاز نہیں رہتا۔ اسلام کے چالاک و خمن اسلامی برادری کے ارکان بن کر مسلمانوں کے لئے "مار آسٹین" بن سکتے ہیں اور دوستی کے بار میں دشنی کی ہر قرار داد کو مسلمانوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔

اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس صورت میں ارتداد کی توضیح کمی قدر تفصیل کے ساتھ کردی جائے۔ اور چو تکہ ارتداد کی حقیقت صحح ایمان کے مقابلہ بی سے معلوم ہو سکتی ہے اس لئے پہلے اجمالاً ایمان کی تعریف اور پھرار تداد کی حقیقت کمی جاتی ہے۔

#### إيمان وارتداد كى تعريف

ایمان کی تعریف مشہور و معروف ہے جس کے اہم جزود وہیں: ایک حق سجانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا دو سرے اس کے رسول می جانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا دو سرے اس کے رسول می جانہ ہے تعالیٰ پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ صرف اس کے وجود کا قائل ہواجائے بلکہ اس کی تعالیٰ پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ صرف اس کے وجود کا قائل ہواجائے بلکہ اس کی شما صفات کا بلہ علم 'سمع' بھر' قدرت وغیرہ کو اس شمان کے ساتھ ماننا ضروری ہے جو قرآن و صدیت میں بتائی ہیں' ورنہ یوں تو ہر فدہب و ملت کا آدمی خدا کے وجود کو مانت ہے اور یہودی' نعرانی' مجوی سب بی اس پر متنق ہیں۔

ای طرح رسول الله می آنج ایمان لانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہو سکیا کہ آپ کے وجود کو مان لے کہ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت کی ' تربیخہ سال عمر ہوئی 'فلاں فلاں کام کئے ' بلکہ رسول الله می پیلم ریان لانے کی حقیقت وہ ہے جو قرآن مجیدنے بالفاظ ذیل بتائی ہے :

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُّوْا فِيْ ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمُا ٥) ﴾ "تم ب آپ كے رب كي! يہ لوگ اس دقت تك مسلمان نهيں ہو كتے جب تک که وه آپ کواپ تمام نزاعات وا خلافات میں تکم نه بنادیں اور پھرجو فیصلہ آپ فرمادیں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تنکیم نہ کریں "۔

روح المعانى شماى آيت كى تغيير ملف عنه انه قال : لو ان قومًا فقد روى عن الصّادق رضى الله عنه انه قال : لو ان قومًا عبدوا الله تعالى و اقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشى ء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صنع خلاف ماصنع ووجدوا فى انفسهم حرجا لكانوا مشركين ثم تلا هذه الاية (روح المعانى ص ٢٥ م ج ٥)

" صرت جعفر صادق بن الله سعقول ہے کہ اگر کوئی قوم الله تعالی کی عبادت کرے اور نماز کی پابندی کرے اور ذکو قا اوا کرے اور مضان کے روزے رکھے اور بیت الله کا ج کرے اگر چرکی ایے فعل کو جس کا ذکر حضور اللہ ہے ایت ہو ایوں کے کہ آپ نے ایا کیوں کیا اور اس کے مانے ہے اپ ول کیوں کیا اور اس کے مانے ہے اپ ول میں بھی جوس کرے قریبہ قوم مشرکین میں ہے ہے "۔

آیت نہ کورہ اور اس کی تغییرے واضح ہو کیا کہ رسالت پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ مٹائی کے تمام احکام کو ٹھنڈے دل سے تنظیم کیاجائے اور اس میں کسی متم کالیں و پیش یا تر ذونہ کیاجائے۔

اورجب ایمان کی حقیقت معلوم ہوگئ تو کفروار تداد کی صورت بھی واضح ہو گئ کو نکہ جس چیز کے ماننے اور تشلیم کرنے کانام ایمان ہے اس کے نہ ماننے اور انکار کرنے کانام کفروار تداد ہے (صرح بہ فی شرح المقاصد) اور ایمان و کفری نے کورہ تعریف سے یہ بھی ٹابٹ ہوگیا کہ کفر صرف اس کانام نہیں کہ کوئی مخض اللہ تعالی یا رسول الله من المحار مرس سے نہ الله به بھی ای درجہ کا کفراورنہ اسے کا یک شعبہ ہے کہ آنخفرت الله اس بھا اس بھی وہنتی طور پر ٹابت ہیں ان ہیں ہے کی ایک تلم کے تشکیم کے تشکیم کے تشکیم کے تشکیم کرنے سے (یہ بھیتے ہوئے کہ حضور الله کا تھم ہے) انکار کرویا جائے ' اگر چہ باتی سب احکام کو تشکیم کرے اور پورے اجتمام سے سب پر عامل بھی ہو۔

اور وجہ بیہ ہے کہ کفروار تداد حضرت مالک الملک والملکوت کی بغاوت کا نام ہے اور سب جانتے ہیں کہ بغاوت جس طرح کہ بادشاہ کے تمام احکام کی نافرمانی اور مقابلہ پر کھڑے ہوجائے کو کہتے ہیں اس طرح یہ بھی بغاوت ہی سمجی جاتی ہے کہ کسی ایک قانون شاہی کی قانون شکنی کی جائے اگر چہ باتی سب احکام کو تسلیم کرلے۔

شیطان ابلیس جو دنیا ہیں سب سے ہذا کافراور کافرگر ہے اس کا کفر بھی ای دو سری قتم کا کفرہے کیونکہ اس نے بھی نہ تبدیل ند مب کیانہ خدا تعالی کے دجود قدرت وغیرہ کاانکار کیانہ رہو ہیت سے متکر ہوا صرف ایک تھم سے سرتانی کی جس کی وجہ سے ابدالآباد کے لئے مطرو لمعون ہوگیا۔

عافظ ابن تيميد السارم المسلول ص ٢٦٥ ش فرمات بين :

كما أن الرد تتجرد عن السبِّ فكذلك تتجره عن قصد تبديل الدين و أرادة التكذيب بالرسالة كما تجرد كفر ابليس عن قصد السبيل بالربوبية

"جیسا کہ ارتداد اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالی یا اس کے رسول کی شان میں سب وشتم سے چی آوے اس طرح بغیراس کے بھی ارتداد متحقق ہو سکتا ہے کہ آدی تبدیل ند مب کا یا تکذیب رسول کا قصد کرے جیسا کہ الجیس لعین کا کفر تکذیب ربوبیت سے خالی ہے"۔

الغرض ارتداد صرف ای کو نمیں کتے کہ کوئی فخص اپنا نہ بب بدل دے یا صاف طور پر خدااور رسول کامکر ہو جائے بلکہ ضروریات دین کااٹکار کرنااور قطعی الثبوت والدلالته احکام میں ہے کسی ایک کا بعد علم انکار کر دینا بھی ای درجہ کا ارتداداور کفرہے۔

تنبيهد

ہاں اس جگہ دوہا تیں قابل خیال ہیں۔ اول یہ کہ کفروار تداواس صورت بیل عائد ہوتا ہے جب کہ تھل تھلے کے تسلیم کرنے ہے انکار اور گردن کشی کرے اور اس تھم کے واجب التعمیل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے لیکن اگر کوئی فیض تھم کو تو واجب التعمیل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے لیکن اگر کوئی فیض تھم کو تو واجب التعمیل ہمتاہے گر فظت یا شرارت کی وجہ ہے اس پر عمل نہیں کر تاتواس کو کفروار تدادنہ کما جائے گااگر چہ ساری عمریں ایک دفعہ بھی اس تھم پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے بلکہ اس فیض کو مسلمان ہی سمجھاجائے گا۔ اور پہلی صورت بیل کو بیت نہ آئے بلکہ اس فیض کو مسلمان ہی سمجھاجائے گا۔ اور پہلی صورت بیل کہ عمراس پر عمری کو جہ سے وہ ساری عمراس پر عمری کی نماز کا شدت کے ساتھ بابئد ہے گر فرض دواجب التعمیل نہیں جانتا ہے کا فرہ کو کہ نہیں جانتا ہے کا فرہ واجب التعمیل نہیں جانتا ہے کا فرہ خواس دو فاجر اور خت گانہ گار ہے۔ ماری خواس دو فاجر واس دو قاب واس دو فاجر کی نماز کا شدت کے ساتھ بابند ہے گر فرض دواجب التعمیل نہیں جانتا ہے کہ کہمی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے آگر چہ فاس دو فاجر دور تر الحق ہے دو خس جانتا ہے گر کم نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے آگر چہ فاس دو فاجر دور تھی تھیں ہو خت گانہ گارہ ہے۔

دوسری بات قابل غوریہ ہے کہ جوت کے اعتبارے احکام اسلامیہ کی مختلف مسیں ہو مخی ہیں۔ تمام اقسام کا اس بارے میں ایک تھم نہیں۔ کفروار تداو صرف ان احکام کے انکارے عاکد ہوتا ہے جو قطعی الثبوت ہمی ہوں اور قطعی الدلالت ہمی۔ قطعی الثبوت ہمی ہوں اور قطعی الدلالت ہمی۔ قطعی الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا جبوت قرآن مجیدیا الی اصادیث ہے ہوجن کے روایت کرنے والے آنخضرت سے ہوا کے عمد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہوں کے لوگ اس کشرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جموثی بات پر انفاق کرلینا محال سمجھاجائے اس کشرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جموثی بات پر انفاق کرلینا محال سمجھاجائے دائی کو اصادیث متواترہ کے جیں۔)

اور قطعی الدلالته ہونے کامطلب سے کہ جوعبارت قرآن مجید میں اس تھم

کے متعلق واقع ہوئی ہے یا حدیث متواترہ ہے ثابت ہوئی ہے وہ اپنے منہوم مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو اس میں کسی قتم کی البھن نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔

پراس فتم کے احکام قلعیہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص وعام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کی خاص اہتمام و تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو درا محاوہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں بیسے نماز' روزہ' جج' ذکو آ کا فرض ہونا' چوری' شراب خوری کا گناہ ہونا' آنخضرت التی پیلے کا خاتم الانبیاء ہونا و غیرہ تو ایسے احکام تعلیم کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف تعلیمات کملاتے ہیں' ضروریات نہیں۔

ادر ضروریات اور تلعیات کے تھم میں بیہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا نکار باجماع امت مطلقاً کفرہے 'ناوا قفیت وجمالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گااور نہ کسی فتم کی آویل سی جائے گی۔

اور تعلعیات محضہ جو شمرت ہیں اس درجہ کو نہیں پہنچے تو حنعیہ کے نزدیک اس میں سے تفصیل ہے کہ اگر کوئی عام آدمی ہوجہ ناوا تغیت وجہالت کے ان کا انکار کر ہیٹھے تو ابھی اس کے کفروار تداد کا تھم نہ کیا جائے گا بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ سے تھم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالتہ احکام میں ہے ہاس کا انکار کفر ہے اس کے بعد بھی اگروہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا تھم کیا جائے گا۔

كما في المسايرة و المسامرة لا بن الهمام ولفظه و اماما ثبت قطعا و لم يبلغ حد الضرورة كا ستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية باجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الاكفار بجحده بانهم لم يشترطوا في الاكفار سوى القطع في الثبوت (إلى قوله) و يجب حمله على ما اذا علم المنكر ليوته قطعا (مسامره ص ١٢٩)

"اور جو سم قطعی الثبوت تو ہو محر ضرورت کی حد کو نہ پنچا ہو جیبے
(میراث میں)اگر پوتی اور بٹی حقیقی جمع ہوں تو پوتی کو چمنا حصہ لخنے کا سما
اجماع امت سے ثابت ہے سو طاہر کلام حننیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار
کی وجہ سے کفر کا سم کیا جائے کیو تکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے
سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی (الی قولہ) محرواجب ہے کہ حننیہ کے اس
کلام کو اس صورت پر محمول کیا جاوے کہ جب منظر کو اس کاعلم ہو کہ یہ
صحم قطعی الثبوت ہے"۔

فلامد کلام یہ ہے کہ جس طرح کفروار تداد کی ایک قتم تبدیل نہ ہب ہائی طرح دو سری قتم تبدیل نہ ہب ہائی طرح دو سری قتم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور تطعیات اسلام بیں ہے کی چیز کا انکار کردیا جائے یا ضروریات دین بیں ہے کوئی الی تاویل کی جائے جس سے ان کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہوجائیں اور عرض معروف بدل جائے اور ارتداد کی اس قتم دوم کانام قرآن کی اصطلاح بیں الحادہ۔

قال تعالٰی: إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي اَيْتَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا —

"جولوگ ہماری آیات میں الحادکرتے ہیں وہ ہم سے چمپ نہیں سکتے۔ "

اور حدیث میں اس فتم کے ارتداد کانام زندقد رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ صاحب
مجمع البحارئے معرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے :

اتی علی بزنادقة هی جمع زندیق (الی قوله) ٹم استعمل فی

الى على بوقادل على بلنغ رفايل بها وم ارتدوا عن الاسلام كل ملحد في الدين والمراد ههنا قوم ارتدوا عن الاسلام (محمع البحار) ص ١٩٥٥)

" حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس چند زنادقہ (گرفآار کر کے) لائے گئے۔ زنادقہ جمع زندیق کی ہے اور لفظ زندیق ہر اس لفظ کے لئے استعال کیاجاتا ہے جو دین میں الحاد (لیمیٰ بے جاتاویلات) کرے اور اس جگہ مرادا یک مرتد جماعت ہے۔ علائے کرام اور نقهاء اس خاص قتم کے ارتداد کانام باطنیت رکھتے ہیں اور مجمی دہ بھی زندقہ کے لفظ سے تعبیر کردیتے ہیں۔

شرح مقامد میں علامہ تفتازانی اقسام کفر کی تفسیل اس طرح نقل فرائے ہیں :

"بيات ظاہر ہو چکی ہے کہ کافراس فخص کانام ہے جومومن نہ ہو۔ پھر اگردہ ظاہریں ایمان کامری موتواس کو منافق کمیں کے اور اگر مسلمان ك بعد كفرش بتلا مواب تواس كانام مرد ركهاجائ كاكيونك وه اسلام ے پھر گیاہے اور اگر دویا دوے زیادہ معبودوں کی پرستش کا قائل ہو تو اس کومشرک کماجائے گااور اگر ادیان منسوخہ یمودیت وعیسائیت وغیرہ میں کسی غرب کا پابند ہو تو اس کو کتابی کمیں کے اور اگر عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو اور تمام واقعات وحوادث کو زمانہ کی طرف منسوب كرتا موتواس كود بربيه كهاجائ كااورا كروجو دباري تعالى بي كاقائل ند ہو تواس کو معطل کہتے ہیں اور اگر نبی کریم مٹھیے کی نبوت کے اقرار اور شعار اسلام نماز 'روزہ وغیرہ کے اظہار کے ساتھ کچھ ایسے عقائد دلی ر کمتا ہو جو بالانقاق کفر ہیں تو اس کو زندیق کما جاتا ہے۔ (ترجمہ عبارت شرح مقاصد عن ٢٦٩ ٢٦٩ ج ٢ ومثله في كليات الي البقاء عن ٥٥٣ ، ٥٥٣ ) زندین کی تعربیف میں جوعقا کد كفريه كادل میں ر كھناذ كر كيا كياہے اس كامطلب یہ نیس کہ وہ مثل منافق کے اپناعقیدہ طاہر نمیں کر تابلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے عقید ہ كفريد كوطع كرك اسلامي صورت بل ظاہر كرتا ہے۔

كما ذكره الشامي حيث قال فان الزنديق يمده كفره و يروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة و هذا معنى ابطان الكفر فلا ينافي اظهاره الدعوى (شامى الله المرتد ص ٣٥٨ - ٣)

"علامه شای نے فرمایا ہے کہ زندیق اپنے کفریر ممع سازی کر تاہے اور

اپ عقید و فاسدہ کورائج کرناچاہتاہ اوراس کوعدہ صورت میں ظاہر کرتا ہے اور زندیق کی تعریف میں جوید لکھاجاتا ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھاتا ہے کہ وہ اپنے کفر کو ایسے عنوان اور چھپاتا ہے اس کا میں مطلب ہے (کہ وہ اپنے کفر کو ایسے عنوان اور صورت میں پیش کرتا ہے جس سے لوگ مفالطہ میں پڑجائیں) اس لئے یہ اخفاء کفراظمارو عولی کے منافی نہیں۔

کفری اقسام فرکورہ بالا میں سے آخری فتم اس جگہ زیر بحث ہے جس کے متعلق شرح مقاصد کے بیان سے فاہر ہوگیا کہ جس طرح اقسام سابقہ کفر کے انواع بیں اس طرح بیہ صورت بھی اس درجہ کا کفر ہے کہ کوئی فخص نی کریم مائیل کی رسالت اور قرآن مجید کے احکام کو تتلیم کرنے کے باوجود صرف بعض احکام وعقا کہ بیں اختلاف رکھتا ہو آگرچہ دعوی مسلمان ہونے کا کرے اور تمام ارکان اسلام پر شدت کے ساتھ عامل بھی ہو۔

#### ایک شبه کاجواب

بربات عام طور پر مشهور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں اور کتب نقہ و عقا کہ میں بھی ہی کی سریحات موجود ہیں نیز بعض احادیث ہے بھی یہ مسئلہ ٹابت ہے۔
کما رواہ ابو داؤد فی الجہاد عن انس رضی اللّٰه عنه قال
قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم: ((ٹلاٹ من اصل
الایمان: الکفّ عمن قال لا الله الا الله ولا تکفرہ بذنب ولا
تخرجه من الاسلام بعمل ... الحدیث))
"حضرت الس بالله فرماتے ہیں کہ آنخفرت تا کی ارشاد فرمایا کہ
"حضرت الس باللہ فرماتے ہیں کہ آنخفرت تا کی ارشاد فرمایا کہ

"حضرت انس بڑاتھ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مٹھائے نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اصل تین چزیں ہیں ایک بیہ کہ جو مخص کلمہ لا اللہ الا اللہ کا قابل ہو اس کے قتل سے باز رہو'اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کمو اور کسی عمل بدکی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج قرار نہ اس کے متلہ ذیر بحث میں یہ شہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو محض نماز روزہ کاپابند
ہو وہ اہل قبلہ میں واخل ہے تو پھر بعض عقائد میں ظاف کرنے یا بعض احکام کے
سلیم نہ کرنے ہے اس کو کیسے کافر کماجاتا ہے۔ اور اسی شبہ کی بنیاد پر آج کل بہت
ہے مسلمان قتم ٹانی کے مرتدین یعنی طحدین و زنادقہ کو مرتد کافر نہیں سجھتے۔ اور یہ
ایک بھاری غلطی ہے جس کا صدمہ براہ راست اصول اسلام پر پڑتا ہے کیو نکہ میں
ایٹ کلام سابق میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر قتم دوم کے ارتداد کو ارتداد نہ سمجھا
جائے تو پھر شیطان کو بھی کافر نہیں کہ سکتے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس شبہ کے
مناء کو بیان کرکے اس کاشانی جو اب ذکر کیا جائے اصل اس کی یہ ہے کہ شرح نقہ
اکبر و فیرہ میں ایام اعظم ابو حنیفہ بڑتی ہے اور حواثی شرح عقائد میں شخ ابوالحن
اشعری سے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ذکر کیا گیا ہے :

ومن قواعد اهل السنة والجماعة ان لا يكفر واحد من اهل القبلة (كذا في شرح العقائد النسفية ص ١٢ وفي شرح التحوير ص ٢١٨ ج ٣ وسياقها عن ابي حنيفة ولا نكفر اهل القبلة بذنب انتهى فقيده بالذنب في عبارة الامام واصله في حديث ابي داؤد كما مر آنفاً

"الل سنت والجماعت كے قواعد میں سے ہے كہ الل قبلہ میں ہے كى الل فبلہ میں ہے كى الل مخص كى تكفیرنہ كى جائے (شرح عقائد نسنی اور شرح تحریر 'ص ۳۱۸ 'ج سم میں ہے كہ بہ مضمون امام اعظم ابو حلیفہ رائی ہے منقول ہے كہ ہم اہل قبلہ میں ہے كى فخص كو كسي گناه كى وجہ ہے كافر نسیں كہتے سواس میں بذنب كی قید موجود ہے اور غالبا بہ قید مدیث ابوداؤد كى بنا پر لگائی گئی ہے جوابحی گزر چكی ہے۔ "

جس کا صحح مطلب توبہ ہے کہ کسی گناہ میں جٹلا ہو جانے کی وجہ ہے کسی مسلمان کو کا فرمت کو خواہ کتنائی بڑا گناہ ہو (بشر طیکہ کفرو شرک نہ ہو) کیو تکہ محناہ ہے مراد اس جگه پروی گناه ہے جو حد کفر تک نه پنچاہو۔

كما في كتاب الايمان لابن تيمية حيث قال ونحن اذا قلنا اهل السنة متفقون على ان لا يكفر بالذنب فانما نريد به المعاصى كالزنا والشراب انتهى واوضحه القونوى في شرح العقيدة الطحاوية

"جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الایمان میں ہے کہ ہم جب بیر کتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس پر متنق ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کا فرنہ کمیں تو اس جگہ گناہ سے ہماری مراد معاصی مثل زنا و شراب خوری وغیرہ ہوتے ہیں اور علامہ قونوی نے عقیدہ طحاوی کی شرح میں اس مضمون کو خوب واضح کردیا ہے۔"

ورنہ پھراس عبارت کے کوئی معنی نہیں رہتے اور لفظ بذنب کے اضافہ کی (جیسا کہ فقہ اکبراور شرح تحریر کے حوالہ سے اوپر نقل ہوا ہے) کوئی وجہ باتی نہیں رہتی۔ اب شہمات کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ بعض علاء کی عبار توں میں اختصار کے مواقع میں بذنب کالفظ ہوجہ معروف و مشہور ہونے کے چھو ڈدیا گیااور مسئلہ کاعنوان عدم تحفیرائل القبلہ ہوگیا۔ حدیث وفقہ سے نا آشنا اور غرض منتظم سے ناواقف لوگ میاں سے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو مخص قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھ لے اس کو کافر کہنا جائز نہیں خواہ کتنے ہی عقائد کھریہ رکھتا ہواور اقوال کفریہ بکتا پھرے اور یہ بھی خیال جائز نہیں خواہ کتنے ہی عقائد کھریہ و الل قبلہ کے لفظوں سے تو یہ بھی نہیں لکا کہ قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے بلکہ ان لفظوں کا مغموم تو اس سے ذائد نہیں کہ مرف قبلہ کی طرف منہ کرلے خواہ نماز بھی پڑھے یانہ پڑھے اگریہ معنی مراد لئے جائیں تو پھر قبلہ کی طرف منہ کرلے خواہ نماز بھی پڑھے یانہ پڑھے اگریہ معنی مراد لئے جائیں تو پھر و نامی کوئی کافری نہیں رہ سکتا کیو تکہ بھی نہ بھی ہر مخص کامنہ قبلہ کی طرف ہو ی

خوب سمجھ لیجے کہ لفظ اہل قبلہ ایک شرق اصطلاح ہے جس کے معنی اہل اسلام کے ہیں اور اسلام دی ہے جس میں کوئی بات کفر کی نہ ہو۔ لندا یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے جو تمام ضروریات دین کو تشلیم کریں اور آنخضرت میں ہوئی ہے تمام احکام پر (بشرط ثبوت) ایمان لائیں۔ نہ ہراس مخص کے لئے جو قبلہ کی طرف منہ کرلے جینے دنیا کی موجو دہ عدالتوں میں اہل کار کا لفظ صرف ان لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے جو باضابطہ ملازم اور قوانین ملازمت کے پابئد ہوں۔ اس کے مفہوم لغوی کے موافق ہر کام والے آدمی کوائل کار نہیں کماجا تا اور یہ جو پچھ لکھا گیا علم فقہ و عقائد کی کتابیں تقریباً تمام اس پر شاہد ہیں جن میں سے بعض عبارات درج خط بیں بن

#### حفرت الماعلى قارى راشي شرح فقه اكبريس فرماتي بين:

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله تعالى بالكليات والجزئيات وما اشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفى الحشر او نفى علمه سبحانه و تعالى بالجزئيات لايكون من اهل القبلة وان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر احداً ما لم يوجد شيىء من امارات الكفر و علاماته ولم يصدعنه شيىء من موجباته

"خوب سجمہ لوکہ اہل قبلہ سے مرادوہ لوگ ہیں جو ان تمام عقائد بہ تنق ہوں جو ضروریات دین میں سے ہیں جیسے حدوث عالم اور قیامت وحشر ابد ان اور اللہ تعالی کاعلم تمام کلیات وجزئیات پر حادی ہونااور اس فتم کے دو سرے عقائد ممہ کیل جو فخص تمام عمر طاعات و عبادات پر مداومت کرے مگرساتھ بی عالم کے قدیم ہونے کامعقد ہویا قیامت بیں مردوں کے ذیدہ ہونے کایا حق تعالیٰ کے علم جزئیات کا انکار کرے وہ اہل قبلہ میں تغیرنہ اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ کی تغیرنہ کرنے سے مرادیک ہے کہ ان میں ہے کی فخص کو اس وقت تک کافر نہ کسیں جب تک اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو علامات کفریا موجبات کفریں ہے ہے"۔

اور شرح مقاصد محث سابع میں ندکور العدر مضمون کو مفصل بیان کرتے ہوئے لکھا:

فلا نزاع فی كفر اهل القبلة المواظب طول العمر علی الطاعات باعتقاد قدم العالم و نفی الحشر و نفی العلم بالجزئیات ونحو ذلک و كذلک بصدور شییء من موجبات الكفرعنه

"اس میں سے کی کا ختلاف نمیں کہ اہل قبلہ میں سے اس مخض کو کا فرکما جادے گاجو اگر چہ تمام عمر طاعات وعبادات میں گزارے محرعالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد رکھے یا قیامت و حشر کا یا حق تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا انکار کرے ای طرح وہ مخض جس سے کوئی چیز موجبات کفریں سے صادر ہوجائے"۔

اورعلامه شامی دیشجے نے روالح تارباب الامامتہ جلد اول میں بحوالہ تحریر الاصول نقل فرمایا ہے :

لا خلاف في كفر المخالف (اى للضروريات) من اهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير (ص ٢٤٧ ج ١)

"اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ اہل قبلہ میں سے جو فخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کامکر ہووہ کا فرہے اگر چہ تمام عمرطاعات وعبادات

#### میں گزار دے۔

اور شرح عقا تدنسنی کی شرح نبراس ص ۵۷۲ میں ہے۔

اهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين الى قوله فمن انكر شيئا من الضروريات (الى قوله) لم يكن من اهل القبلة ولوكان مجاهدا بالطاعات و كذلك من باشر شيئا من امارات التكذيب كسجود الصنم والاهانة بامر شرعى والاستهزاء عليه فليس من اهل القبلة و معنى عدم تكفير اهل القبلة ان لا يكفر بارتكاب المعاصى ولا بانكار الامور الخفية غير المشهورة هذا ما حققه المحققون

"الل قبله متعلمین کی اصطلاح میں وہ مخص ہے جو تمام ضروریات دین کی تقدیق کرے ہیں جو مخص ضروریات دین میں سے کی چیز کا انکار کرے وہ اہل قبلہ میں سے نمیں اگر چہ عبادات و طاعات میں مجاہدات کرنے والا ہو ایسے عی وہ مخص جو علامات کفر و تکذیب میں سے کی چیز کا مر تحک ہو چیے بت کو سجدہ کرتایا کی امر شرقی کی اہانت واستہزاء کرناوہ اہل قبلہ کی تکفیرنہ کرنے کامطلب یہ ہے کہ معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو کافرنہ کمیں اور نہ ایسے امور کے معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو کافرنہ کمیں اور نہ ایسے امور کے انکار کی وجہ سے کافر کمیں جو اسلام میں مشہور نہیں ایمی ضروریات دین صروریات دین میں سے نہیں۔"

ننبيهر

کی مسلمان کو کافر کئے کے معالمہ میں آج کل ایک عجیب افراط و تفریط رونما ہے۔ ایک جماعت ہے جس نے مشغلہ کی افقیار کرلیا ہے کہ ادنی معاملات میں مسلمانوں پر تکفیر کا حکم لگادیتے ہیں اور جمال ذرائ کوئی خلاف شرع حرکت کی سے

دیکھتے ہیں تواسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں اور دو سری طرف تو تعلیم یافتہ آزاد خیال جماعت ہے جس کے زویک کوئی قول و فعل خواہ کتنائی شدید اور عقائد اسلامیہ کا صریح مقابل ہو کفر کہلانے کامستحق نہیں۔ وہ ہرمدی اسلام کو مسلمان کمنا فرض سجھتے ہیں اگرچہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام کے موافق نہ ہو اور ضروریات دین کا الکار کر؟ ہو اور جس طرح کسی مسلمان کو کافر کمناایک سخت پر خطر معاملہ ہے ای طرح کافر کومسلمان کمناہمی اس ہے کم نہیں کیونکہ حدود کفرواسلام میں التہاں بسر دوصورت لازم آباہے اس کے علاء امت نے بیشہ ان دونوں معاملوں میں نمایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ امراول کے متعلق تو یمال تک تصریحات ہیں کہ اگر کسی ھنص سے کوئی کام خلاف شرع صادر ہو جائے اور اس کلام کی مراد میں محاور ات کے اعتبار سے چندا حمّال ہوں اور سب احمّالات میں یہ کلام ایک کلمہ کفر بنما ہو لیکن مرف ایک اخلل ضعیف ایسابھی ہو کہ اگر اس کلام کواس پر حمل کیاجائے تو معنی کفر میں رہتے بلکہ عقائد حقد کے مطابق ہو جاتے ہیں تو مفتی پر واجب ہے کہ ای احمال ضعیف کو افتیار کرے اس کے مسلمان ہونے کافتویٰ دے جب تک کہ خودوہ متعلم اس کی تفریج نہ کرے کہ میری مرادیہ معنی نیں۔ای طرح اگر کوئی مسلمان ایسے عقیدے کا قائل ہو جائے توجوائمہ اسلام یں سے اکثرلوگوں کے نزدیک کفر ہولیکن بعض ائمہ اس کے کفرہونے کے قائل نہ ہوں تواس کفر مختلف نیہ ہے بھی مسلمان پر كفر كانتهم كرنا جائز نهيں (مرتك به في البحرالرا ئق' باب المرقدين' جلد ۵) و (مثله في ردالحاروجامع الفعولين من باب كلمات الكفر)

اور امردوم کے متعلق بھی محابہ کرام اور سلف صالحین کے تعالی نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تماون و تکاسل کرنا اصول اسلام کو نقصان پنچانا ہے۔ آنخضرت میں کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کاار تداد فتم دوم بی کا ارتداد تھا۔ صرت طور پر تبدیل فرہب (عمونا) نہ تھا۔ لیکن صدیق اکبر دو تھ نے ان پر جماد کرنے کو انٹا ذیا دواہم سمجماکہ نزاکت وقت اور اپنے ضعف کابھی خیال نہ کیا۔ ای طرح مسلیہ کذاب مدمی نبوت اور اس کے ماننے والوں پر جماد کیا جس بیس جمهور صحابہ شریک تھے جن کے اجماع سے میہ بات ٹابت ہو گئی کہ جو فخص ختم نبوت کا انکار کرے یا نبوت کا دعو کی کرے وہ مرتد ہے اگر چہ تمام ار کان اسلام کا پابند اور زاہد و

ضابطة تكفير

اس لئے بھیر مسلم کے بارے بیں ضابطہ شرعیہ یہ ہوگیا کہ جب تک کی مخص کے کلام بیں تاویل میچ کی گنجائش ہوا وراس کے خلاف کی تصریح مشکلم کے کلام بیل نہ ہو 'یااس عقیدہ کے کفرہونے بیں اوٹی ہے اوٹی اختلاف ائمہ کے اجتباد بیں واقع ہو اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کما جائے۔ لیکن اگر کوئی مخص ضروریات دین بیں سے کسی چیز کاانکار کرے یا کوئی الی بی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجماعی معنی کے خلاف معنی پیدا کردے تو اس مخص کے کفریس کوئی تال نہ کیا جائے۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم

### تنبيهمه ضروري

مسئلہ زیر بحث بی اس بات کا ہروقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ
نمایت نازک ہے اس بی ہے باکی اور جلدیازی ہے کام لینا سخت خطرناک ہے۔
مسئلہ کی دونوں جانب نمایت احتیاط کی مقتنی ہیں کو نکہ جس طرح کسی مسلمان کو کافر
کمنا وبال عظیم ہے اور حسب تصریح حدیث اس کنے والے کے کفر کا اندیشہ قوی
ہے 'ای طرح کسی کافر کو مسلمان کمنایا ہجمنا بھی اس ہے کم نہیں جیسا کہ عبارت شفا
سے منقول ہے۔ اور شفاء میں مسئلہ کی نزاکت کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے :
ولمثل هذا ذهب ابو المعالی فی اجو بته الی محمد
عبد الحق و کان سالم عن المسالة فاعتذر له بان الغلط فیه
یصعب لان ادخال فی کافر فی الملة الاسلامیة او اخراج

مسلم عنها عظیم فی الدین (شرح شفاء فصل فی تحقیق القول فی اکفار المتاولین ص ٥٠٠ ج ٢)

"ابدالمعالی نے جو محر عبدالحق کے سوالات کے جواب لکھے ہیں ان میں ان کا کھی کی فد جب اللہ ہیں کے خواب کلے ہیں ان میں ان کا کھی کی فد جب اللہ اس بارہ میں غلطی سخت مصبت کی چیز ہے کیونکہ کسی کافر کو فد جب اسلام میں واغل سجھنا یا مسلمان کو اس سے خارج سجھنا دین میں بڑے خطرے کی چیز ہے۔"

ای گئے ایک جانب تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کمی مخص کا کوئی مہم کلام سائنے آئے جو مختلف وجوہ کو مختمل ہو اور سب وجوہ سے عقیدہ کفریہ قائل کا ظاہر ہوتاہو لیکن صرف ایک وجہ ایک بھی ہوجس سے اصطلاحی محتی اور صبح مطلب بن سکے کو وہ وجہ ضعیف ہی ہو تو مفتی و قامنی کا فرض ہے کہ اس وجہ کو اختیار کرکے اس مختص کو مسلمان کے (کھا صرح به فی الشفاء فی هذه الصفحة و بمثله صرح فی البحر و جامع الفصولين وغيرہ)

اور دوسری طرف پیرلازم ہے کہ جس مخص میں کوئی وجہ کفر کی پیتینا ثابت ہو جائے اس کی تکفیریش ہرگز تاخیرنہ کرے اور نہ اس کے متبعین کو کافر کہنے میں دریخ کرے جیسا کہ علاء امت کی تضریحات محررہ بالاسے بخوبی واضح ہو چکا۔ واللّٰہ اعلم وعلمہ وانع واحکم

## حواثي

- جمهرة اللغة. الأزدى' جا' ص 2r
- السان العرب: ابن منظور٬ ج۳٬ ص ۱۵۳
  - ۳) تاج العروس زبيدي ج٠ ص ١٥٥
    - المنابع الصنائع ع ع م ١٣٣٠ م
- ۵) غرانب القرآن: نبشا پوری ج۲ ص ۲۱۸

- ٢) مستد احمد ، ج١ ص ٣٤٣
  - ۵) مسئل احمد ج۱ ض ۱۳ ض
- ٨) منحة المعبود٬ ج٬ ص ٢٩٦ مشكوة ٬ مطبوعه اصح المطابع٬ كراچی٬
   ص ٣١١
  - 9) سنن نسائي' مطبوعه اصح المطابع' ج٣٠ ص ١٣٩ ميوطي ' ج٤٠ ص ١٣٩
- ۱۰) منحة المعبود ' ج۱' ص ۲۹۱ ـ بخاری مطبوعه اصح المطابع ' کراچی مج۲' ص ۱۹۱۱
  - الردة عبارة عن الرجوع عن الايمان" (تحفة الفقهاء 'ج٤'ص ٣٣٠)
    - ٣) بدائع الصنائع: امام كاساني ع ٢٠٠٥ س ١٣٠٠
      - ١٢) جواهر الاكليل ج٢ ص ٢٤٤
        - الله) شرح الحوشي ج٨ 'ص ١٣
- (۵) "الردة مى قطع الاسلام بيئة كفرا وقول كفرا وفعل كفر" (قليوبى ج٣٠)
   ص ١١١١)
- الردة هي لغة الرجوع عن الشي الي غيره" .... وشرعا قطع الاسلام بينة
   او قول كفرا وفعل سواء قاله استهزاءً او عنادًا او اعتقادًا" (المغنى ج٣٠ ص ١٣٠٠ تا ١٣٠٠)
- المرتد هو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر" (المغنى: ابن قدامه ج٩٠ ص ٥٣٠)
  - ۱۸) الاقناع ' ج۳' ص ۲۹۷
  - 19) المحلي ج A' ص ٢٢٤

- ۲۲) "وهو الكافر بعد اسلامه فمن يشرك بالله او جحد ربوبيته او صفاته او

- بعض كتبه اورسله او سب الله فقد كفر" (الاختيارات العلميه: ابن تيميه<sup>،</sup> ص ٢٠٠٢)
- ٣٣) "الردة الرجوع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمة الكفر والعياذ بالله على اللسان بعد الايمان" (التشريع الاسلامي: عبد الله المراغي ص ٣٨)
  - ٣٣) الهدايه ' ج٢ ص ٣٦ ـ بدائع الصنائع ' ج٤ ص ٣٣
    - ٢٥) رجمة الأمة <sup>4</sup>ص ٢٠٩
    - ٢١) بدائع الصنائع ' جـ ، ص ٢٢
      - ٢٤) الميسوط جا ص ١٢٠
  - ٢٨) بدائع الصنائع' ج٤'ص ١٣٠٠ الاختيار لتعليل المختار' ج٣'ص ١٣٥
- (۲۹ رحمة الامة في اختلاف الائمة : محمد بن عبد الرحمن ص ۲۹۳ ـ بدائع
   الصنائع : كاساني ج² ص ۳۵ المبسوط : سرخسي ج٠٠ ص ۱۳۳
  - الم احمد بن مغبل سے ایک روایت بچد کے ارتداد کی عدم صحت کی بھی بیان کی جاتی ہے۔
- "ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة ايام فان ثبت على كفره
   قتل" (المغنى: ابن قدامه٬ ج۸٬ ص ۵۵۱)
  - ٣٢) المغنى المحتاج 'ج٣ ص ١٣٣ تا ١٣٣ المهذب ج٣ ص ٢٢٢ تا ٢٢٢
    - ٣٣ ) الاقتاع ' ج٣ ص ٢٠١ تا ١٠٠٩ المقنع ' ج٣ ' ص ١٥٠ تا ٢٠٠٠
      - ٣٣٠) شوائع الاسلام جم القسم الرابع عن ٢٥٠ -٢٠٠
        - ٣٥) البحر الذخار ٢٠ امام احمد ج٥ ض ٢٢٠
  - ۳۷) بدائع الصنائع: کاسانی ' ج۲' ص ۱۳۳- الامام: امام شافعی' ج۲ ص ۱۳۸- الامام: امام شافعی' ج۲ ص ۱۳۸- المهذب: الفيروز آبادی' ج۳' ص ۲۳۰- الاقتاع: مقدسی' ج۳'ص ۲۰۹-
    - ۳۷) المبسوط: سرخسی' ج۱۰ ص ۳۳
    - ٣٨) بدائع الصنائع كاساني ع ع ص ٣٣
      - المهذب ، ج ، ص ۱۳۲ ۱۳۸
      - ٣٠١) الانصاف: مرداوي جوا ص ٣٣١
        - المغنى عم ص ١٥٠٠ المغنى عم ص
    - ٣٢) الأقناع ' ج٣ ص ٢٠١ تا ٢٠٠ المقنع ' ج٣ ص ١١٥ تا ٢٠٠

- سم» "السكران هو الذي لا يفرق بين الارض والسماء ولا بين الرجل والمراة" (بحر الرائق: ابن نجيم' مصر ااسم، ج٣٠ ص ٢٩٦
  - ۳۳ رد المحتار' ابن عابدين' مصر ۱۳۳۵ ج۲ ص ۳۳۳
  - ٣٥) ايضًا بدائع الصنائع ع جع ص ١٣٦٠ الاختيار عم ص ١٣٥
- ٣٦) المبسوط : سرخسي جوا ص ١٣٣ الامام : امام شافعي جوا ص ١٥٢. المغنى: ابن قدامه ج٨ ص ١١هـ الاقناع عج ص ٣٠٦
  - ٣٤) بدانع الصنائع ' جءَ ' ص ١٣٣
  - ٣٨) البحر الذخار: امام احمد ' ج٥' ص ٣٣٣
  - 49) شرانع الاسلام' جr- القسم الوابع' ص 20°11
    - ۵۰) المستدرك حاكم دكن ۱۳۴۰ ج۴ ص ۱۹۸
      - ۵۱) هدایه مطبوعه دیلی جس ص ۳۳۲
  - ۵۲) بدائع الصنائع ' مطبوعه مصر ۱۸۲۸ه ' ج۲' ص ۱۵۵ تا ۱۸۲
    - ۵۳) بحر الرائق مصر ۱۳۱۱ ج۸ ص ۸۹
      - ۵۴) ایضًا
- ۵۵) "او جعل بینه وبین الله وسائط یتوکل علیهم ویدعوهم ویسالهم اجماعاً"۔ الانصاف: مرداوی ج۰۰ ص ۱۳۰۰ اختیارات العلمیه: ابن تیمیه ص ۱۳۰۰ س
  - ٥٦) الاعلام: ابن حجراً ج٢ ص ٣٠ المحلى: ابن حزم ً جا ص ١٥
    - ۵۷) الاقتاع : مقلسی جم ص ۲۹۷
    - ۵۸) المحلى: أبن حزم ع، ج، ص ٣٤١
  - <sup>04)</sup> المغنى: ابن قلنامه٬ ج۸٬ ص ٥٣٨ ـ الاقتاع: مقلسي، ج٠، ص ٢٩٤
    - ٢٠) بدائع الصنائع' جے' ص ٣٣٠
- المغنى: ابن قدامه حنبلی٬ ج۸٬ ص ٥١٥ ـ شرح الحرشی٬ ج۸٬ ص ۵۵۰
   المحلی: ابن حزم٬ ج۱٬ ص ۵۰۰ الصارم المسلول: ابن تیمیه٬ ص ۵۵۰
  - ١٢٢) المحلى: ابن حزم جه ص ٥٠٠
  - ٦٢) المحلى: ابن حزم عه ص ٥٠٠

- ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾ (النور:١٥)
  - ١٥٥) الصارم المسلول: ابن تيميه ص ١٥٥
- المحلى: ابن حوم جاا ص ١٠٥٠ شرح الخوشي ج١٠ الاقناع:المقدسي جم ص ٢٩٨
- ٢٤) .... وعن عمر بن الخطاب انه قطع لسان عبيد الله بن عمر اذ شتم المقدا ابن الاسود فكلم في ذلك فقال : دعوني اقطع لسانه حتى لا يشتم بعا اصحاب محمد اللي - فتاوى السبكي الشافعي 'ج' ص ٥٨١
  - ١٩٨) الاسلام عقيدة و شويعة : محمود شلتوت ص ٢٥١
    - احكام الاحكام' شرح عملة الاحكام' جم' ص ٥٠٠٠
- عمدة القارى: عيني ج٣٢ ص ٨٨- الانصاف: مرداوي ج٠١ ص ٣٢٧ و ج١ ص ٢٠١ تا ٢٠٠٣ـ المغنى : ابن قدامه٬ ج٨٬ ص ٢٣٥ـ الاقتاع : المقدسي٬ ج١؛ ص 21- الصلاة: ابن القيم٬ ص ٣٠ تا٣٣ـ نيل الاوطار : شوكاني٬ ج١٬ ص ١٥٠٠
  - اك) بدائع الصنائع ' ج٤' ص ١٣٣ تا ١٣٣
  - 21) المغنى المحتاج: ج٣٬ ص ٣٣ تا٣٣٠. المهذب: ج٢٬ ص ٢٢٢ تا ٢٢٢
    - <sup>۲۳)</sup> مطبوعه مصر 'ج اول' ص ۳'۳
    - ۲۲) مطبوعه مصر ۱۹۵۸ء ' ص ۱۱ تا ۱۹.
  - اخبرنا محمد بن محلد نا ابويوسف محمد بن ابى بكر العطار الفقيه٬ نا عبدالرزاق' عن منفيان ' عن ابي حنيفة' عن عاصم بن ابي النجود عن ابي
  - زرين عن ابن عباس في المراة ترتد ً قال تجبر ولا تقتل. ٤٦) اخبرنا محمد بن اسحاق بن بهلول ' نا ابي ' نا طلق بن غنام' عن ابي
  - مالك النجعي عن عاصم بن ابي النجود عن زرين عن ابن عباس قال : المرتدة عن الاسلام تحبس ولا تقتل.
  - 44) اخبرنا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج نا محمد بن اسماعيل بن عياش كنا ابي نا محمد بن

عبدالملك الانصارى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: ارتدت امراة يوم احد فامر النبى اللله ان تستتاب فان تابت والاقتلت (بيهقى) ان ابراهيم بن محمد بن على بن بطحاء نا بخيح بن ابراهيم الزهرى نا

معمر بن بكار السعدى ' نا ابراهيم بن سعد ' عن الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر ان امراة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام' فامر النبي ﷺ ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والاقتلت (بيهقي)

29) حدثنى محمد بن عبد الله بن موسى البزار من كتابه نا أحمد بن يحيلى بن زكير نا جعفر بن احمد بن مسلم العبدى نا التحليل بن الميمون الكندى بعبادان نا عبد الله بن ازينة عن هشام بن العاز عن محمد بن المكندر عن جابر بن عبد الله قال ارتدت امراة عن الاسلام وامر رسول الله الله المناقق ان يعرضوا عليها الاسلام قان اسلمت والاقتلت فعرض عليها فابت ان تسلم

۸۰ حدثنا محمد بن اسماعیل انصاری 'نا اسحٰق بن ابراهیم' نا عبد الرزاق' عن معمر ' عن الزهری فی المراة تكفر بعد اسلامها' قال تستتاب فان تابت ' والاقتلت وعن معمر عن سعید عن ابی عن ابی معشر عن ابراهیم فی المراة ترتد'قال تستتاب فان تابت' والاقتلت.

ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فا قيل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وايما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقيل منها و ان ابت فاستتبها (طبراني في الاوسط 'كنزائعمال' جَا' ص ٨٠٠ مطبوعه دكر)

<sup>۸۲) د</sup>ارقطنی و بیهقی

<sup>۸۳</sup> کنز العمال

اللم المرتد موطا بيهقي اور كلب اللم المرتد موطا بيهقي اور كلب اللم

۸۵) طعاوی

AY. طحاوی ترکوره بالا

- ۸۷) طحاوی نرکوروبالا
- ۸۸) طحاوی ندکوره بالا
- ٨٩) كنز العمال ج أ ص ٨٠
- (9) "وقد اتفق الأئمة على ان من ارتد عن الاسلام وجب قتله" : ميزار
   الكبرئ ج٢ ص ١٥٥
  - ۱۳۹۱ مر ۳۰۳ تا ۳۰۹ المقنع ' ج۳ ص ۵۳ تا ۳۰۹ المقنع ' ج۳ ص ۵۳ تا ۳۰۹
    - ۳۲۰٬۲۵۹ شرائع الاسلام 'ج۲' القسم الرابع ' ص ۲۲۰٬۲۵۹ ...
      - ٩٢٠) بدانع الصنائع ' ج٤ ص ١٣٠ تا ١٣٠
      - ٩٣) بدائع الصنائع 'جے' ص ١٣٣ تا ٣٣
- <sup>40)</sup> الهدایه : برهان الدین مرغینانی' <sup>مطبوع</sup> قرآن <sup>مح</sup>ل کراچی' باب احکاه المرتدین
  - ۹۲) جواهر الاكليل شرح مختصر خليل' ج٬ ص ١٣٢٤ ٢٤٩
  - 92 موطا امام مالک باب القضاء في من ارتدعن الاسلام
    - ٩٨) المغنى المحتاج ' جم' ص ٣٣ تا ٣٣
  - 99) الاقتاع عن حر وم علا قا معد المقنع جر ص مد تا مهد
    - ۱۴۰) المحلي' ج۸' ص ۲۳۳
    - القسم الوابع "ص١٠٠٠) القسم الوابع "ص٢٠٠٢٥)
      - ۱۰۲ بدائع الصنائع ع- عو ۱۳۰ تا ۱۳۰
  - الاقتاع جم ص ١٠٩ تا ٣٣٠ المقنع جم ص ١٥٠ تا ٢٣٠
    - (١٩٢٠) شرائع الاصلام ج٢ القسم الرابع ص ٢٥٠٠٢٥٩
  - ١٠٥) بدائع الصنائع' جے' ص ١٣٠ تا ١٨٠٠ الاختيار' جم' ص ١٣٥ تا ١٣٩
    - ١٠١) الاقناع' ج٣ ص ٢٠٩ تا ٢٠٩ المقنع ' ج٣ ص ٥١٣ تا ٢٠٩
  - ١٠٠ بدائع الصنائع ع ٢٠٠ ص ١٣٠ تا ١٣٠ الاختيار عم ص ١٣٥ تا ١٣٩
    - ١٩٠١) أشرائع الاسلام ج٢ القسم الرابع ص ٢٦٠ ٢٥٩
- ۱۰۹) رد المحتار : ابن عابدين مطبوعه مصر arrar جـ، باب نكاح الكافر

- انجست آف محمدُن لاء' بیلی' جلد اول' ص ۱۸۳ تا ۱۸۵
  - الله (١٩١٠ء) آئي ايل آر ٣٣٠ الله آباد' ص ١٠
- ۱۹۲ فتاوی عالمگیری (عربی) مطبع مجیدی کانپور کتاب النکاخ باب ۱۰
  - ۱۱۳ ماحود از فرق الزواج على الحفيف ، عابدين ، ١٩٥٨ ص
- ۱۱۲ البحر الرائق: ابن نجيم مطبوعه مصر ۱۳۳۱ ج۳ ص ۳۳۰ الفقه على المذاهب الاربعه: عبدالرحمن الجزرى مطبوعه مصر ۱۳۳۵ ج۳ ص ۲۲۳٬۲۲۳
- ۱۱۵) الفقه على المذاهب الاربعه : عبدالرحمن الجزرى مطبوعه مصر ١٥٥٥هم
  - ١١١) الفقه على المذاهب الاربعه: محوله بالا جم ص ٢٣٣ تا ٢٣٥
  - الدائع الصنائع' ج٤ ص ٣٣ تا ١٣٠٠ الاختيار ، ج٣ ص ١٣٥ تا ١٣٩
    - AA) جواهر الاكليل' ج٢' ص ٢٧٤ تا ٢٧٩
    - ١٩٩) المغنى المحتاج' ج٣'ص ١٣٣ تا ١٣٣
    - ١٢٠) الاقناع عجم ص ٢٠٠ تا ١٠٠٠ المقنع عجم ص ١٥٥ تا ٥٢٠
  - ١٣١) بدائع الصنائع، ج٤ ص٤ ص ١٣٠ تا ١٨٠٠ الاختيار، ج٣ ص ١٣٥ تا ١٨٩
- (۱۳۲) سرحسی: امام شمس الدین (م ۱۳۸۳) المیسوط (فقه حنفی) مطبوعه مصر ۱۳۲۳ می ۳۰۰ ص ۱۳۵ داماد آفندی (م ۱۵۰۵) مجمع الانهر (فقه حنفی) مطبوعه مصر ۱۳۲۱ه ج۱ ص ۱۸۳ (کتاب الفرائض) سید شریف جرجانی (م ۱۸۱۹) شریفیه (شرح سراجیه) (فقه حنفی) مطبوعه قرآن محل کواییی ص ۱۳۷
  - ٣٢٣) صبحي محمصاني' الميراث' مطبوعه مصر' ص ١٩٠
- ۱۳۳ سرخسی' محوله بالا' ج۳۰' ص ۳۰۔ سید شریف جوجانی' معوله بالا' ص ۱۳۱
- ابن قدامه: المقدسي (م ۳۰۰هـ) المغنى (فقه حنبلي) مطبوعه مصر ۱۳۳۸هـ به ۱۳۳۸
   ج۲٬ ص ۱۸٬۷۷

- ۱۳۷) نجم الدين جعفر الحلي(م ۲۲/۰۰هـ) شرائع الاسلام (فقه شيعي) مطبوعه بيروت مبنى بر نسخه مطبوعه عبدالرحيم التيريزي ۱۸۲٬۵۹ (۱۸۳٬۱۸۰ القسم الرابع ص ۱۸۲٬۱۸۱
  - WZ). ابن حزم (م ١٣٥٣ه) المحلي' مطبوعة مصر ١٣٥٣هـ؛ ج٢٠ جزم' ص ٣٤١
    - ٣٨) بدائع الصنائع، ج٤، ص ١٣٠ تا ١٣٠ الاختيار ج٤، ص ١٣٥ تا ١٣٩
      - ١٣٩) جو اهر الاكليل ع r ص 22 تا 24
      - ١٣٠) الاقتاع جب ص ٢٠٠ تا ٢٠٠ المقنع ج ع ص ٥٨٠ تا ٥٢٠
        - ۱۳۱) المحلي، ج٨، ص ٢٣٨-
        - ١٣٢) شرائع الاسلام' ج٢ القسم الوابع' ص ٢٥٠ ٢٠٠
          - ۱۳۳) هدایه' باب الوکالت
          - ١٩١١) كل محدينام مساة مذريا ١٩٠١ء ٢٠ و بنجاب ريكارو على ١٩١
    - ١٣٥) بدائع الصنائع ع ٢٠ ص ١٦٠ تا ١٨٠٠ الاحتيار ج٣ ص ١٦٥ تا ١٣٨
      - ٣١١) المغنى المجتاج عبر ص ١٣٣ تا ١٣١
    - ١٣٠٤) بدائع الصنائع' ج٤ ص ١٣٠ تا ١٨٠٠ الاختيار' ج٣ ص ١٣٥ تا ١٨٠١
      - ١٣٨) الاقناع عم من ١٠٠ تا ١٠٠٠ المقنع عم ص ٥١٣ تا ٥٢٣
        - ٣٩) ايضًا
        - ١٢٠ شرائع الاسلام جَ مُ القسم الرابع ص ٢٥٠ ٢٠٠
          - الا) جواهر الاكليل'ج" ص ٢٤٩ تا ٢٤٩
      - ۱۳۲) الاقداع، جم ص ۳۰۱ تا ۲۰۰ المقنع، جم ص ۵۱۳ تا ۵۲۳
- ١٣٣١) بدائع الصنائع جـ ٢٠ ص ١٣٠٠ تا ١٣٠٠ الاختيار عم ص ١٣٥ تا ١٣٩٠ ال مسلم
  - ر تفصیلی معلومات کے لئے ملاحظہ ہوں امام محد کی کتاب السير اور جامع
    - ١٣٣) المغنى المحتاج كرم ص ١٣٣ تا ١٣٣
    - ۱۳۵) الاقناع عم ص مع تا ٢٠٠ المقنع عم ص ٥١٣ تا ٥٢٣

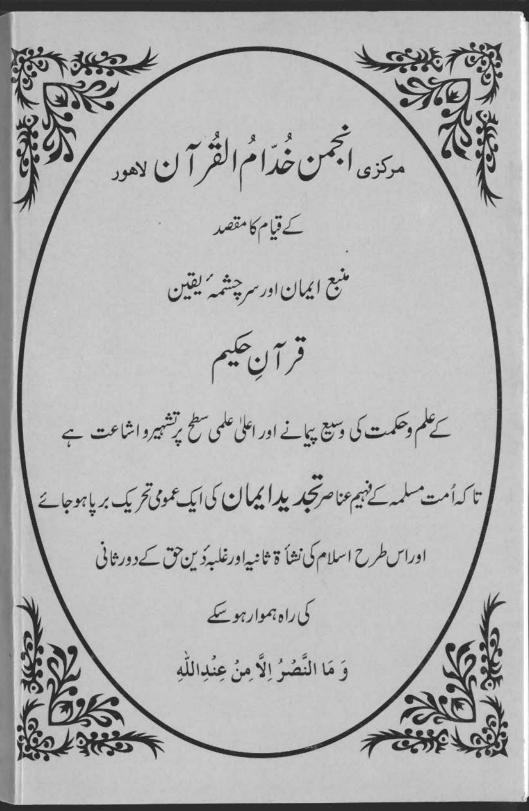